

## قیامتمیں تماشائے جنوں سے دیدکے قابل آٹھالائے ہیں اپنے سرپہ دیوانے مزاروں کو

## سيعابا كبرآبادى



Pdf By Misken Mazhar i li Khan

# الوح محفوظ

غزلول كاتيسراا درآخري مجوعه

ستیماب اکبرآبادی

ناشر: سيتماب أكادمي بمبئى ي

### سِلسلاً مطبوعات سنيماب اکاڏمي مط جُلدحقوق مُفوظ

ببلا الرئيس: ماري موعواء

تعداد : ایک بزار

مطبع : برقی آرک پرلیس ( بردیرانشرز: کمتیه جامعه لمثیلی) دریا هجی د بی د بی

قيمت : سبس روي

#### نفسيم كار:

مکتبه جَامِعُ لمثیدُ. ننی دہی ہے ۔ دہی ۔ بمبی ہے علی گڑھ الے نجن ترقی اُردو (مند)اُردو گھر۔ راؤز ایونیو۔ ننی دہلی ا ایج بیشنل بک ہاؤس یونیورسٹی مارکیٹ علی گڑھ الے مکتبہ تصرالا دب ۔ یوسٹ بجس ۲۷ ۵۲۲ ۔ بمبئی مش





سبباب اکا ڈی بمبئی کے قیام کا بنیادی مقصد علاّ مرتیاب اکر آبادی
کی نظم و نظر تخلیقات (مطبوعہ دغیر مطبوعہ) کی ترتیب و تدوین اور اُن پر کیے
بانے والے تخفیقی و تنقیدی کا مول کی ہمت افزائی ہے ، اکا ڈمی نے اِس ممت
میں بینیں رفت کرنے کی غوض سے جوغیر معمولی منصوبہ بنایا ہے اُاسس میں علامہ
سیباب کی شخصیت و نشاعری سے متعلق تصانیف کی طباعت و اشاعت کا اہتمام
بھی شامل ہے۔

ستیاب اکا ڈی اپنے اشاعتی منصوبے کے تخت ڈاکٹر زرینہ تانی کے تخت ڈاکٹر زرینہ تانی کے تخت منال سے تختیقی منالہ "سیاب کی نظیمہ شاعری" کو کتا بی شکل میں بیش کرچکی ہے اور اب علاّ مدستیاب اکر آبادی کی غیر مطبوعہ غزلوں کے جموعہ" لوج محفوظ "کو آپ کی خدمت میں بیش کرتے ہوئے مسترت محسوس کرتی ہے ۔

"وتِ افوظ" میں ستیماب اکرآ بادی کی دہ غیر مطبوعہ غزلیں شامل ہیں جو سال کے سال کے سطحہ نے سطحہ کے دوران کہی گئیں اور اُن کے انتقال کے ۴۹ سال کے بعد کتا بی شکل میں شائع ہورہی ہیں ، اس میں اُن کی زندگی کے بائکل آخری ایم کی وہ دونوں غزلیں بھی شامل ہیں جو انتھوں نے فالجے کے زبر دست جملے ایک ایک آخری کے بعد اپنے زمانۂ علالت کے دوران کہی تھیں ،

اراکین اکاڈی کویفین ہے کہ" لوتِ محفوظ" کو یہ صرف یہ کرعمومی شربِ تبولیت حاصل ہوگا بلکہ اُن کی غزلول کا یہ تیسراا در آخری مجموعت کلام اُردو غزل میں سیباب کا مقام متعیتن کرنے میں ممدد معاون ٹیابت ہوگا۔

ستیاب اکبرآبادی کے پہلے اور دوسرے دواوین کلیم عمر" اور" سدرۃ المنہیں"
کی اشاعت کا انتظام بھی کمیا جارہا ہے جو اب کہیں دستیاب نہیں ہیں اور جن
کے حصول کے لیے شائقین نول ' پرستا ران سیاب اور نا قدین اوب کواکٹر
پریشان ہونا پڑتا ہے ۔ ساتھ ہی ستیاب اکبرآبادی کی دوسری تصل نیف کی
ترتیب و تروین کا کام بھی زیر غورہے ۔

519 NH

|      |                                                                          | ( |
|------|--------------------------------------------------------------------------|---|
| 4    | 🔾 سمسی نے بھی حفاظت سے نہ رکھا اپنے خرمن کو                              | A |
| 4    | O طوفان اُٹھ رہ ہیں ماحول گلتاں سے                                       |   |
| n    | <ul> <li>داولیں گے پر دہ داری کی مجاب دل سے ہم</li> </ul>                |   |
| 10   | ے لیجیے ول کی زمانی اُکٹھ جیلے محفل سے ہم<br>دیست دیں                    |   |
| 10   | یه رسمی انقلاب و آت استخلیف نظر سیول مو                                  |   |
| 14   | ا آ اپنے دل میں میزی تمثالیا ہوئے                                        |   |
| 19   | وہ آرہے ہیں اک نئی دنیا ہے ہوئے                                          |   |
| rr   | ناز أدهرنیاز إدهر کتنا نلط نظام ہے<br>موجہ                               |   |
| 414  |                                                                          | ) |
| **   |                                                                          | ) |
| **   |                                                                          | ) |
| ۳.   |                                                                          | 0 |
| PT . |                                                                          | 0 |
| 24   |                                                                          | 0 |
| -4   |                                                                          | 0 |
| **   |                                                                          | 0 |
| ٥٠.  | دل میں جذبے بے نیازی کے امان <i>ت کردیے</i><br>تیزگا گارون               | 0 |
| 64   |                                                                          | 0 |
| 7"   | جس میں زنگینئ خیال تنہیں<br>از بر مار سر ورث                             | 0 |
| 40   | مراغبار دطن کی کامش میں ہے ابھی<br>عشہ سر                                | 0 |
| 44   | عشق کے روپ میں ہم نصد بجلی کرتے<br>رشد نشد ندر نہ                        | 0 |
| 174  | جوٹش دخشت مٹورٹش سورا سے فرصت ہی نہیں<br>میں گردا سرک سرک سے ا           | 0 |
| 40   | رہیں گے جل سے کہیں اور اگر بیاں نہ رہے<br>معال بمریک کی نو سالان اور ایس | 0 |
| 21   | بحطلا ہم ذکر ذکرخیر کا الزام لیتے ہیں ؟                                  | 0 |
| 30   | گیا ده دور گیرانی وامان و گریبان کا                                      | 0 |

کسی نے بھی حفاظت سے مذر کھا اپنے خرمن کو خزال ہشیار ہ*ی کر*تی رہی پاران کلسنسن کو ضرورت سوزنو کی ہے مرے ذوق تیبدن کو ذراً پھرطورے آواز دین برُقِ آبین کو میں نعشیں منتقل سمجھا کیا تعمیر گلنسین کو ہوا ئیں جنبشیں دیتی رہیں شائح نشیمن کو ہلا دیت تھا نعروں سے جمود آیا د گلش کو انجھی تو ما د ہوں گی میری یجیریں نشیمن کو ضرا نا خوا ستہ کیوں ہوگراں یا ران گلشن کو علی ہے منفہ۔ سامانی مرے انداز شیون کو جنوں میں کوئی آنسو یو تجھنے والا نہیں ملتا ترستی ہیں اب مسمجھیں سشین وجاک دامن کو ين نود كليس تها نوديبي بإغبال عقا نور كل نشار كفا کوئی آ میکن به ماحنی میں دیکھے میرے گلشن کو گری گھبرا کے اک چھوٹی سی کم مایر پہاڑی پر دل موسی نظر آیا نه ست پر برق ایمن کو

خزال کی اور مری نیت میں فرق قتل وغارت ہے مٹ سکتا نہیں لیکن کٹ سکتا ہوں گلشن کو بگاہِ ابڑیس' بھول اور کا نٹے سب برابر ہیں مجتت اک نظرسے دیکھتی ہے دوست رسمن کو جنول کھننے لیے جاتا ہے دامن بھی گرمال مجی مگرا حاسس ہوتا ہے گریبال کو نه وامن کو خدا کا نام ہے" آگے بڑھو" کہنے سے کیا طاب ل ابھی دل کھینے آیا نہیں میسسرے نوازن کو نہیں مکن کہ مرکز بھی سکول حاصل ہو گردش ۔ سے ابھی بنا ہے صبیح مشرمیری شام من کو نما زصبے کی بنیاد ڈالی میں نے کلشن میں بن یا نوگر سجدہ اسپر شاخ تشبین کو سرشاخ كشيمن مثيه كرجب جهجيساتا بول مری گلبا بھپ آزادی جگا دینی ہے گلش کو مجت عفل سے بس کی نہیں او جنوں پر حیال ک رہرے زیادہ آگی ہوتی ہے رہزن کو رب محدود ہو کر فطب رت نشود نما کب یک نئی انگرانی بینی حیا ہیے، دیوار گلشن کو نہیں ایس سمتہ کوئی جس کا حل نہیں ممکن سلحمنا جاہیے سیاب میرے دل کی الجمن کو

طون ان اٹھ رہے ہیں ماحول گلتال سے اے آشیاں نشینو مشیار آشیاں سے ے کرغم مجتت استھے ہیں سرگرال سے به بوجه كما أعظم كا اك جان الوال محرث میک ہے ہیں ہر زمسم فونکال سے تجھ کو دل شکستہ جوڑوں کہاں کہاں سے بہنا ہے یہ کہاں تک آیاہ یہ کہاں سے اندازهٔ سفسسر کرد رفت ارکاروال سے يرواز كا ہوں نوگر صحن حمين ميں كىسكن لیے ،ی آ ٹیاں بہ لیے ،ی آ ٹیاں سے عبدہ نہیں ہے میرا نذرِ نتا دگی ہے بالتحول مين سرا ٹھا كر انھوں كا اسال سے نُزہت جین کی لے کر آؤں گا آشیاں میں کھا کر قسم تین کی جاتا ہوں آشیاں سے مناکر حمین ہی وجہ آرالیشں حمین ہے واقف ابھی نہیں تو دستور خاکداں سے

یں نفظ کن کا پہلا نقطہ ہوں وہ بھی ناطق تصفے یہ سب بنے ہیں میری ہی داشاں سے ہو آپ کو بھٹ لادے اور خود نمٹ بنادے کے بھٹر اس عیشس جاوداں سے قو حالی خودی ہے ہی چر تجھ میں کیا گئی ہے جا تھ اس کے آشاں سے جل کیا گئی آشاں ہے اور خوری سی دیرجل کر میں جور تھوڑی سی دیرجل کر میں جور تھوڑی سی دیرجل کر میں جب کھے میں کیا تھا اس سے میں تھے جناک رہے تھے میں اس رہونے اس اس مسلمت ہے یہ میری تیزگا می میں منزل سے پہلے جھ کو ملنا ہے کا دوال سے منزل سے پہلے جھ کو ملنا ہے کا دوال سے منزل سے پہلے جھ کو ملنا ہے کا دوال سے منزل سے پہلے جھ کو ملنا ہے کا دوال سے منزل سے پہلے جھ کو ملنا ہے کا دوال سے منزل سے پہلے جھ کو ملنا ہے کا دوال سے منزل سے پہلے جھ کو ملنا ہے کا دوال سے منزل سے پہلے جھ کو ملنا ہے کا دوال سے منزل سے پہلے جھ کو ملنا ہے کا دوال سے منزل سے پہلے جھ کو ملنا ہے کا دوال سے منزل سے پہلے جھ کو ملنا ہے کا دوال سے منزل سے پہلے جھ کو ملنا ہے کا دوال سے منزل سے پہلے جھ کو ملنا ہے کا دوال سے منزل سے پہلے جھ کو ملنا ہے کا دوال سے منزل سے پہلے جھ کو ملنا ہے کا دوال سے منزل سے پہلے جھ کو ملنا ہے کا دوال سے منزل سے پہلے جھ کو ملنا ہے کا دوال سے منزل سے پہلے جھ کو ملنا ہے کا دوال سے منزل سے پہلے جھ کو ملنا ہے کا دوال سے منزل سے پہلے جھ کو ملنا ہے کا دوال سے منزل سے پہلے جھ کو ملنا ہے کا دوال سے منزل سے پہلے جھ کی دوال سے منزل سے پہلے جھ کی دوال سے منزل سے پہلے جھ کو ملنا ہے کا دوال سے منزل سے پہلے جھ کو ملنا ہے کا دوال سے منزل سے پہلے جھ کی دوال سے منزل سے بیا جھ کی دوال سے منزل سے دوال سے منزل سے دوال سے منزل سے دوال سے منزل سے منزل

وادلیں گے بروہ واری کی حجاب دل سے ہم ایک دن جب خود نکل آئیں گے اس محمل سے ہم بال' نہیں ہی مطمئن اسس گرفی محفل کسیے ہم" مطمئن کیا ہوں کہ وا نف ہی مزاج ول سے ہم ماسوائے دل مذخوش ہوں سے تسی منزل سے ہم دُيرِ دِكْعِيهِ سِي نَهِينَ بَحِيرِ *فِي مِنْ هِي* ول سے بم کمیا ضرورت ہے کہ ہو حسن حقیقت آٹکا ر جب بہل جاتے ہیں اکثر جلوہ باطبل سے ہم بھر حضور حسن بھی جا میں کے سجدول کے لیے آزمائیں سسر ذرا سنگ در محفل سے ہم اے تن آسانی ہمارا دامن ہمتے یہ کھینے مشکلول کی صریک کے ہی بڑی مشکل سے ہم صبح محفل د کھ کرنق کیوں ہوا چہرے کا رنگ کیا نہ تھے سا گاہ اب کک نطرت محفل سے ہم ہمے وا من کش ہے کیوں مزل مجھ كر كروراه رہ نہ جائی گے لیٹ کر دامن مزل سے بم

یہ ہوا معلوم ، تھے صدیوں سے مجو ہے نودی
دنعتا ہونے ہو آواز شکست دل سے ہم
شع رکھ کرسانے بیتے ہیں دل کو درسس سوز
اک انرکے کے ہیں پر واز محصل سے ہم
ذہن میں ہیں جادہ ہستی کے بچہ دھندلے نقوش
میسے بہلے بھی بھی گزنے ہیں اس منزل سے ہم
موج الحقی ہے تو اب طوفال سے کھیلیں گے فراد
بیاسس کیول اپنی بجھالیں شبغ سامل سے ہم
تا جہال جس سے بیدا کوئی موسی کریں
بیاس کیول اپنی بجھالیں شبغ سامل سے ہم
دل کشا دل آزما ، دل سوز ، دل ہو ، دل نواز
دل ہے عالم ساز ، جو چا ہیں بنالین ل سے ہم
طاذ اب نوکا اب سے باب اندلیشہ نہیں
طاذ اب نوکا اب سے باب اندلیشہ نہیں
طاذ اب کو کا اب سے بم

یبھے دل کی نہ مانی اُکٹھ جیلے محفل سے ہم يرنه سوچاآب نے ول ہم سے بے یا دل سے ہم اب زول مانوس بي بمب زنوش بي ول سيم یہ کماں کا روگ ہے آئے تری عف ل سے ہم اینے دل کی محفل ویرال سحبائے کے لیے اک نئی تصویر ہے ہے ہیں ہر محفل سے ہم ہائے وہ ہرسو بھاہی وہ جنوں وہ شورشیس بے دلی یہ تو بتا پھر کب ملیں گے دل سے ہم دل سے مکڑے افاک پر وانوں کی آنسوشمع کے کھ نے کھھ کے کر اکٹیس کے آپ کی ففل سے ہم غور كرنا ب أل شام مفل بريميس جھا*ن کر*لائے ہیں کچھ خاکستہ محفل سے ہم ويحصي اسس خانه وبراني كاكيا الخبام موا اینی ونیا لے کے بچلے ہیں سی کے دل سے ہم بانئ محفل سلامت تيراجبرو الخشيار آج خالی باتھ اُ گھتے ہیں تری مفل سے ہم

100

دل میں صرت آنکھ میں چرت نظر میں فوست ایک مفل ہے آئے ہیں تری محفل ہے ہم آگئے ہیں تری محفل ہے ہم آؤ ڈھو ٹیری کھوٹ ہوئے جلوے کلیم طورسے تم روست کی تیمینکو سوا دول سے ہم دکھینا سے تم روست کی تیمینکو سوا دول سے ہم دکھینا سے جاب جنت میں ہاری نازشیں ہم اسی مفل سے ہم بیری کھال سے ہم بیری مصل سے ہم

په رسمی انقلاب دفت اسکلین نظر کیول مو تفس میں شام ہوجائے تو ہوجائے سحر کیوں ہو نسی کو ان مقامات مجت کی خبر کیوں ہو جہال میں ہول وہال میرے فرشتوں کا گزر کیوں ہو نه ہو مرکزا تو نچیر کوئی کہاں ہو، حب لوہ گر کیوں ہو ہم آغرمش تماشا دیرہ ہر سو نگر کبوں ہو اگر رستے میں موسیٰ دیکھنے کی ضدیز کرجائیں تو نچير گھر بر ہو ساما ن تجلی، طور پر کیوں ہو توج پر اسی کی منحصب تاب وتب دل ہے ضرانا خواستہ وہ حال دل سے بے خیر کیوں ہو گریبان گل و دا مان لاله بھی ہے گلشن میں مجھ ہی پر التفاتِ موسسم دیوانہ گرکیوں ہو دوعالم کیا مرے اک گوشہُ دل میں ہیں سوعالم وسيع النظرف مول من ميري دنيا مختر كيول مو مجھے جلدی نہیں ہے اپنی منزل پر پہنچنے کی بغير جلوه منزل سبر جاده سحر کيول ۾و

مجت میں نیا زوناز کے رُتے برابر ہیں تو دو شخص پر کیوں سرنہ ہوا دریاؤں پر کیوں اسرنہ ہوا دریاؤں پر کیوں ہو اسری اور انسی ہے ہی اسکا اللہ ری مجبوری کسی نے یہ نہ پرچھا آج تم ہے بال در کیوں ہو امید دعزم میرے کا روال کی شاہرا ہیں ہیں جو ہو ایوس سزل سے وہ میرا ہم سفر کیوں ہو رہ میں قبر سے وہ میری رگزد کیوں ہو بوی جو ہے در بان غم تمن ہو ہی تو ہے در بان غم تمن ہو ہی تو ہے در بان غم تمن کرم ہو حال پر میرے تو جھے سے پوتھ کر کیوں ہو سبان کے طور برمی نتظر میں خوات ول میں کرم ہو حال پر میرے تو جھے سے پوتھ کر کیوں ہو سبان کے طور برمی نتظر میں وہاں میری نظر کیوں ہو ہال میری نظر کیوں ہو ہمال سب کی بھی ہی وہاں میری نظر کیوں ہو ہمال سب کی بھی ہی وہاں میری نظر کیوں ہو ہمال سب کی بھی ہی وہاں میری نظر کیوں ہو بھی را ہم رنگ ہے سے اب رنگ عالم کثر ت بھیراضطراب و درد ورد ورد میں میں بسر کیوں ہو بغیراضطراب و درد ورد ورد میں میں بسر کیوں ہو بغیراضطراب و درد ورد ورد میں میں بسر کیوں ہو بغیراضطراب و درد ورد ورد ورد میں میں بسر کیوں ہو بغیراضطراب و درد ورد ورد وی میں میں بسر کیوں ہو

١٠١ ين ول ميں ميري تمت سے ہوك شوقِ کلام و زوق تما ث لیے ہوئے دل نے کے فود کورہتے ہی کیا کیا لیے ہوئے جیسے وہی تو ہیں مری دنیا لیے والے محردمیوں یہ دل کی مٹا جبارہا ہموں میں ب خاک تیرا تقتش کن یا لیے ہوئے تاريخي فضب كاست كذار بول سين ميں آفت اب سورايي ہوك یہے مرے سہارے یہ تھا کاروبار زیست اب میں ہول زندگی کا سہارا لیے ہوئ جی چاہت ہے عمر مجتت نہ نضم ہو مرجا ہے کسی کی تمت ہونے این وفارعش تهجی آزما کے دکھ ہوگی جبین منسن بھی سجدا لیے ہوئے فوش ہوں كرجيے كودي بالعل شب جراغ دامن میں این لالاصحرالي بوك

#### , مُسلسل)

وہ آمیم بل اک نئی دنتیا لیے ہوئے چرے پر افتلاب کا پردا کیے ہوئے چھٹکا کے جیا نرنی سی جبین سب سے میں ب ائے سرح میں مے ومنا کیے ہوئے بے باک فیونوں میں صبوحی کا ا ذن عیام متى كا برمره ميں اتارا ليے بوك ود أن ك زمزت ود مبتسم وه تمقي رنگ ونشبدونور کے وریا لیے ہوئ خال و ضرجمیل میں بے تبید و بے حجا ب زُ بره کا نور ورکا حب اوا لیے ہوئے منہا بیال تھرے ہوئے غانے کی قیوٹ میں منهدی کے جورمیں برمضا میے ہوئے زہرا برعت ہے رجیس جلال میں اک تلخی لذند و گوارا یے ہوئے مے خانہ شباب کے میگوں جمال میں بیمیان سکون تمات یے ہوئ

تغمول سے ہرطبیعتِ ناس زکا علاج نظروں میں ہرمرض کا مداوا لیے ہوئے پروردگار حسن وخدا و ندعشق سے تشكيم روح و دل كا اجارا ليه بوك عشق و نشاط عام کا دیتے ہوئے پیام آزًا دی تمام کا ممرز دا ہے ہوئ باتون مي ول كشائي ول آرائي ول كشي سانسوں میں معجزات مسیحا یے ہوئے تعلیم مشرتی سے چُرا کے ہو نے نظسر تہذیب مغربی کا سہارالیے ہوئے تثلیث کو دیے ہوئے عُسَ قبول عبا م دوسش حين په زلف چليها ليے بوك دیر وحرم په والے بوك پر ده سیاه اک نو فروز مشیع کلیسا لیے ہوئے آوارگیٰ ذہن وطبیعت کے یا وجود مرىم كى آن • شان زليخا ليے ہوئ قامت میں اپنے جذب کیے طور کا اُٹھان تاب منظب رمیں برق سجلیٰ یے ہوٹ فُدّام مُحَنَّن ونا زُ جِسلةِ مِين فَدُم فَدُم نامرسس اور حیا کا جن از الیے ہوئے إن بجليول كاعب لم امكال ميمنتظر بسط وکت و وادی سینا یے ہوئے

11

اسس وقت جوجیے گا وہ دیکھے گا اوریم ہول گے نقاب کرخ پر نما کا لیے ہوئے ستیماب پیشس گوئی مری بے سبب نہیں امروزہ تفتور منسر دالیے ہوئے

ناز اُ دھرنسیار اِ دھر کتنا غلط نظیام ہے حسن نہیں عنیم ہے عشق نہیں عنسلام ہے شام سے دل میں ہے کہ صبح سے ایر تمام ب درد کا تظام ب اور بالا لتزام ہے سرخوشی و فلت دری بخبرول کام ہے گرنه ہومشق بے خودی دوق خودی حرم ہے لمک عمر مختصب رسا د نه متسام ہے اس کی تباہیاں ما یو چوجس کے لیے دوام ہے امن وسلام ب وإل ميرا جهال مفام ب جُرِم ب ول سنت على ول منت من حرام ب مئسن کی ہزانگاہ نا ز ایب نب بیام ہے ر رو فبول، جرات و ظرف نظر کا کام ہے دل ب اوراس فركر وفكراب من اسكانام ب ننگ ہے ور نہ ہر نفس انگ نہیں حرام ہے تحبه وطور وعرش ول په توېپ منظم ووست ترابھی ہے کوئی مقام بیراکبال مقام ہے (rm

شمع يـجل نُجُها بِيِّنَكُ مُ مِوكِيا نذرِ برقِ طور وصل کا کلیم میں مجھے کو ذرا کلام ہے دل کے معاملات بھی طرفہ معسا ملات ہیں جل كونبس ب عجد عكام فيدكواسي ساكام ب بھنے کو ہے مری نگی ، جلنا ہے تجھ کو رات بھر شمع سحر ہوں میں اگر ، تو بھی چراغ شام ہے سوز و ن ا کا تحملہ اسر نہ سکا غم آ ہے کا عشق تو ناتمام تھا احسن بھی ناتمام ہے صبیح وطن کے منتظر کھا نہ فریب بیس نو برروهٔ انعتلاب میں صبح نہیں ہے شام ہے دیر وحرم میں جاگزی' اس کے سواکوئی نہیں تجھ کو یہ آگئی نہیں بت بھی خدا کا نام ہے ما تقدر من بند م بوك أنكه يب جبكي مولي محفلِ قرب میں یہی اواعدہ سلام ب یه شرب دیار عشق ادر یه مفت بخت یال کام ہے حتن دوست کا میری و فاکا نام ہے دہ بے خودی کا آ مین جس میں جبلک اُ تھے خدا تجھے۔ کوخودی سے واسطہ ؟ توتو انجلی غلام ہے یا وُل اور آستان دوست یاس او کے ہے خلاف ول يزاكر ہو ہم ت رم طوب حرم حرام ہے مُرده نظام حُن وسن ورس حيات قيم سے ك میری طرف سے وآرتی سب کونسسلائے عام ہے

اٹھتا ہوں جب تین میں نمیاز سحر کو میں سجدے میں دکھنا ہوں ہراک برگ و بر کونیں تعلیم ضبط دول اول متوریده مسسر کومیس وه چاہتے ہیں را کھ بنا دوں سشرر کوسیں دے کر فردغ توت ت کر ونظے ہر کومس کھیلا رہ ہوں زندگی مختصب کو میں میرے قدم میں برتی تجست اوہ مئست گام يتحفير من البير كو مين ٹ م تفس کونیج کے جلوے کہاں نصیب دھوكا سبحھ رہا ہول نمورسحبر كو ميں يہ ہے حقیقتِ غم دغم خواری جہاں دو دن میں یا دیکھی مذربا نوح گر کو میں کیا نتھے وہ بے خودی کے مقامات کھے مذبوقھ ترسا كيا ہول جلوہُ نشام وسحر كو ميں خواب آزما رہی خبرصبیح انفت لاب شمراجب آمشیاں میں مجھی رات *جر*ومیں

بب سسر چھکے ، تو سامنے بیٹھ اور غور کر سارا ہے سنگ در مجھے یا سنگ در کومیں کارِ قض دراز ہے اور زندگی ہے کم لکشن سے ابگیا تو گی عمر بھر کو میں نالے بھی اپنے گھر کے ہیں ' نغے بھی گھر سے ہی تم ت م کو جگاؤ ، جگاؤں سے رکو میں ا کے طور کوئی حب لوہ یا تی تبرکاً! آیا ہوں آز مالیشس تاب 'نظب ر کو میں اُن کا بہت، نه وسعت کو نین میں ملا اینی طرن سمیٹ رہا ہوں نظے رکومیں رکھ آشنا ئے راہ وطن مجھ کو اے جنول ثاید کھر اتفاق سے یا د آڈ*ل گھرکومیں* لب خشك ول جلا موا ، آن تحصي جھى مو ئي! بہانتا ہوں اُن کے خراب طلب رکو میں دن رات عل رہے ہی مرے ساتھ راستے ر گمیر د کھیت ہول ہر اک رہ گزر کو میں ت باب جلوہ کس پردہ ہے خود فریب الزام دے رہ ہول مجال نظے۔ کومیں

درد نے سعیٰ دل کشان کی بڑھ گئی ہمت آٹنائی کی آڑیں تیری کبسیریا کی ک ذرّے ذرّے نے خود مما لیٰ کی واو یا نی شکته یا نی ک ره گئی سشرم نا رسانی کی ملی بے خوری سوا کے خوری روح یک جیان کی خدائی کی زندگ موت بنتی جاتی ہے صدیجی ہے صبر آزائی کی مجھے بندہ بن کے بھول گئے تھی اوا یہ بھی کبے ریائی کی ہے تعنس بھی حدود ککشن میں اب صنب رورت منیں رائی کی جيد دنياميس كوئى تقايى سبس! وائے راتیں تری جدائ کی

14

بعیک ونسیا سے انگے والے در ول پر سمجی گدائی کی ؟ بعیم الب بہندگ کی تاب نہیں فیر بو تیری مجسسریائی کی برق بن گراہ گئی زندال پر برق بن گرگرہ گئی زندال پر بیسے میں گراہ گئی زندال پر بیسے میں مری رسائی کی بیسے میں مری رسائی کی بہندگی ہے جبہ سائی کی بستدگی ہے جبہ سائی کی ہے جبہ سا

راستے ہیں سب ان کے اور کارمال اینا تحیا کریں کہیں ت ائم عارضی نشاں اپنا ہے وہی مکال اینا 'جی عظے جہال اپنا بزم حسن میں ہوگا ' کون ترجب ال اینا ول په کھ تھرو سه تھا' ول مگر کہاں اینا دُفت راه منزل میں ہویہ را میگال اینا روز رُخ بدلت ہے میر کاروال اینا فانشس كيول ننبس كرتا را زجبر ومجبوري کیوں خراب کرتا ہے نام آسمال اینا در د کو ضدا رکھے ﴿ کر دُمِي بْرُلُوا دِينِ ورنه كون شام عم تها مزاج دال اينا د کھھ لیتی خوا بیدہ اکا رواں بہارہ ں کے جبائزه اگريتني صبيح كلت مال اينا کمیاعجب بدل ڈالے اک دن اپنی فطرت بھی رنگ تو بدلت ہے روز آسمال اینا

موج دائرہ بن کر آشنائے مرکزے بن گیسا یقیں آخر کھیل کر گماں ایٹ دورغم ہے لامحدود احتر زیست نامعلم کام کول نہیں کرنی مرگ ناگھال این اب کھلاکہ میں اُن کی ذات کا خلاصہ ہول یوچھ کریتہ میرا دے گئے نشاں اپنا ازے نیائش کو انتقام لینا ہے توجھی اے زمیں رکھ لے نام آسال ابنا من يرسب بكل مشكوك الرساك لاعلمي ورنه بجليال اپني اور نه آتشيال اينا يه غلط نَّتُ مُركيا الطور خَمْ الغش موسى إ تم نے لے لیا ہوتا پہلے امنٹ ال اینا۔ سراً تھا کے بھی ہم کو سجدہ کرناآیا ہے آیہ اینے گھررکھیں سنگہ آستاں اینا تھا مقابلہ ستیاب عمر بزم فانی سے ہم بھی جیوڑ آ نے ہیں نفسٹیں جا و دال اینا

( p.

ده بلاس رشمن دس مهی ده کنشت و در کشیس مهی مرے اعتبار ہیں بُت لڑے اجو خدا نہیں تونہیں ہی مرا دل ہی جلوہ سرا مہی مرا دل ہی عرش بریں مہی وه کہیں سہی وہ کہیں تو ہی جو وہ بی کہیں تو یہیں سہی مجھے تیراغم تونصیب ہے ترا در نہیں تو نہیں ہی مرا سیننه داغ بی داغ ہے میں بزار سادہ جبیں ہی نرے حسن پر جونہ ہو گرال تو ا دھر بھی بھینا کے بجلیاں مسبرطور مورد المتحال، جو كون نبين تو تميين سبي حرم اور ڈیر ہیں اُن کے گھڑ ہیں تھننے لائی تھی یہ نجر تحريب كيول الأش ادهراً دهر نبس جب يهال توكهين سهى ے سے بنیاز بلندترا مگر اسس کی تجھ کو نہیں تعبہ۔ر تری روح پرہے مری نظر اترے نقش یا پیجبیں سہی تری توتول کی ننزایشیں ہی تر می نود می کی نمایشیں توخود ایک تودهٔ خاک ہے اتمے بس میں ساری زمیں ہی یہ مراتصورِ متقل کے مثال سایہ ت دم ت دم یں اسی کے ساتھ ہول رم بدرم وہ کہیں اے وہ کہیں ہی

مری ذاتیجن کی ذات ہے مجھے بحدہ کرنے ہے پاسیا ل اگر ًان کا در ہے یہ آستال وجبیں بھی اُن کی جبیں ہی جو شركب عشق ملال ب، توسنم بهي فبروجال ب مرس کول تلافی جور وہ مری ہے کسی کا یفیس سہی مرے موزغم سے اثر مذ ہے، عرکیے دل میں جگہ توری ترے اس دل تو ہے ب وفائترے دل میں در دہیں ہی ہے کوئی توبات کہ ہمنشیں مرے دل کو اب بھی سکوں نہیں يه مُوا خيال كت سهى ، يه كه الكاه نشيس سهى جو گلے مذان کو لگا سکوں تو بھرا یہے ترب سے فائدہ ؟ مری دسترس سے تودور ہی دہ ای کلوسے قریب مہی یہ مجود دارورس مطا 'ہیں یا دھر ہمیں دے صدا کوئی اور مرد ره وف ا جونس را توسی سی بھے نذر کر کے میں اپنا سر کردل سجدہ ابار نہ ہو اگر کوئی دن بقیدجین ریا، کوئی دن بغیرجین سهی ين أكر نظريذ أعما سكول النو نقاب تيرا الحظ يذكيول ؟ تجھے تاب جلوہ گری تو ہے المجھے تاب دید نہیں سہی مواگر ضرورت یا سبال اتو بنا لے ایت انگامیاں میں امین عشق ووفاتو ہو*ں تر ہے شن کا بھی* امیں ہی دل و ذہن دوست میں وآر ٹی ہے رسائی بیر خیال کی یں اسپر دشتہ بیامہی' میں نقیر گوٹ دنشیں ہی

فر نہ میرے سر' اور تیرے آستاں سے جلا بتا کم سجدول کا دستور کھر کہا ل سے چلا چلا تھا دل سے جو جا دو نه وہ زبال سے جانا مسى طرح يه مراكام ترتب ال سے جلا رہ حیات میں حل ازندگی کی ٹ نوں سے چلا فضول جو بنرارجهم وحب ل سے چلا فنا کے ہاتھ سے، جان آدمی سیانے سکا غریب نے کے بہت مرکب نا گہاں سے چلا تھا آشیاں یں تو سب ہم نشیں تھے عنچہ وگل جلا توساتھ ناکوئی بھی آشیاں سے حیلا نشاط جاده و زون خرام و سرمی شوق! یں بڑھ کے جارت م گرد کا روال سے جلا ہے جل چلا و یہ عالم یوں ہی ہمیٹ ہے بتا اے کون کر یہ سلسلہ کہاں سے جلا بیناہ مل نہ سکی اسس کو میرے دل کے سوا النش من جو مكال كى ده لا مكال سے جلا (44)

میں نے نغٹ آزا دی حمین تھیسٹرا یتر تفنس کا ہمارے ہی آ مشیاں سے حلا ہوئی ن<sup>خصت</sup>م بگا ہ جوال کی دل دوزی مماں میں آگیا وہ تیر جو کمال سے جلا مری گرانی رفت از پر مه کر منتید یے غور کر میں کہاں مگیا کہاں سے جلا؟ بگاه وول پر آک ایس جھی وا تعہ گزرا کہ جیسے پر دہ کوئی اُکھ کے ور میاں سے علا ہوس کی حل نہ سکی رعب حسن کے سکے علا تو دا من پوسٹ ، مگر کہاں سے جلا نظسر بلندري وصلے بلندرے زمین بر بھی میں رفت بہ آساں سے جیلا نٹاطِ وقت نے تھوغم تھک لا دیا تیرا بھرایک کمھ مری عمرب ودال سے جلا سخن کا فا فلہ مخفا سُست گام لے سیاب رواج گرم روی میرے کا روال سے حیلا

تھی یا تسکین نظر حسن کی محصن کے مجھے کام لیسا ہی پڑا جسلوہ گر دل سے مجھے چشم بیدار ملی ہے ، نبیش ول سے مجھے نمیند طحیا' مُوت بھی اب کے گئشکل سے تھے تھا میں نا زال ابھی آسود گیٰ ساحل پر و فعتاً کھنج لیا موج نے ساحل سے تھے ما نع پردہ کشائی ' ادب ُ الفت ہے ورند ربط ازلی ہے ترے محمل سے کھے اثر كوسشش عرب ن حقيقت معسلوم ابھی فرصت نہیں اندیشہ باطل سے مجھے رنجین توت واماندگئ یا کے طسلب كه بلا بهى نه مسكى جبادة منزل سے مجھے بجلبیاں تیکی ہی طوٹ ان کی تا ریحی میں فيفن بنجاب جراغ مرس عل سے مجھے سادگی اے جنوں میں یا محلف توبر! اور دحشت سی ہوئی طوق دسلاسل سے مجھے

توت حبب رتھی ہے عشق کی مجبوری میں ما د موگا کہ مجلل ا ناگیب دل سے مجھے وصئه حشریس ملنا مرا آسیان په تفا اس نے بہان ایس الرسرا ول سے فجھے شمع و آمینه و پردانه و گل سب بی خموسش اور محمر س نے بارا تری مفل سے مجھے؟ ركھ سحى كيول نه چھياكر مجھے نوردارى عشق حسن كيول وكي سكايروه ممل سيفح ليے بيف را بردول ين حقيقت كوحرم ورف لوا الله الله الما المال سے فقے عالم ہُو ہی سہی ، عالم ہستی یہ ہمی آپ سے کام ب یا آپ کی محفل سے فھے بے ولی مُوت نہیں موت سے بھی برترے جان الے لے مری محروم مرک کردل سے فھے موج دریا یہ گرال ہے مری مستی سیاب کیا سمجھ کریہ اُ کھا لائی تھی ساحل سے تھے ؟ تونے قچھ کو تو رہا نیب ہے صیاد کیا میری تقدیر عنسلای کو بھی آزا د کیا اُس نے دستورِ انسیری عجب ایجا د کیا كرايا تيد أسے ول مين جے آزاد كيا سسرد کو گرم کمیا اصید کوصیت و کیا یں نے گلشٰ میں جب اک عالاً آزاد کیا کھے اِس اندازے منہ پھیرے آزاد کیا دیر تک میں نے طوان درصت و کیا تونے یہ کیا ستم اے گرمیٰ فریاد کیا یر کوئٹ کی آگ سی جب میں نے انتفیل یاد کیا يردهٔ تغهه ليا ، حيلهٔ ب رياد كيا جھے سے جس طرح بنا' میں نے تھے یا د کیا کہا تبھی داد و فاکے لیے زحمت دی تھی آپ نے کیول مجھے سٹرمندہ بے دادکیا تصاوبهي حاصل لاحاصلي عرنساز یں نے سرف کے جواک جدہ ازاد کیا

نناں سونے نہیں دہتی ول بیدارسامال کی گلستال کیا ہے' فطرت جاگ اُٹھتی ہے گلستال کی زيارت ہے ابھي باقي تجلّي گا ۽ جب ناں کي یں اس دنیا یہ کیول بازی لگا دون من ایمال کی فروغ زنرگی کیا روستنی ہو بزم امکال کی مثال سنبع كشته الجُوكمي ب روح انسال كي قریب مشام رنگ و بوکی سُن غاموش سبیحیں سمٹ کرجب زباں بن جائے ہرئتی گلتاں ک نه ہوگا نور، نذر نار، د نب ہو کر عفیلی ہو اسے جلنا نہیں آیا ، یہ مٹی ہے مسلمال کی جو اُن کی آرزو میں جا گئے دے اور مذسونے ہے مری آبھوں سے وہو قدر اس خواب پرایاں ک یہ کیسا خرمن نگا رکھے ہیں رنگینی کے دنیا نے الخيس تو اك چنگارى بهت ب سوز بنهال كى وخنف جهي ونعت سب نحم موجاي نگر گلشن نیک آتی ہی نہیں منسریا دزندال ک (79)

تجائل کب بھی، آخر وہ مجھے بہچان جسائیں گے کما لِ جہل ہی سے ابتدا ہوتی ہے عرفاں کی ہے پاس آ واب زندال کا وگرنہ جانتا ہوں میں کوسنگ وخشت کا انسارے ویوارزندال کی وہ ہوں گے جلوہ گرشیاب شاید عالم نومیں خبر تو آرہی ہے انفت لاب بزم امکال کی

ول میں جذبے بے نیازی کے امانت کر دیے آپ نے دونوں جہاں جھ کوعنایت کردیے ول کے کراہے کیول کلیوں میں امانت کر دیے یرخزا نے میں نے تکشن کو دوبیت کردیے دہ خودی جس نے خدائی حوصلوں کے ساتھ کی اس سے یہ پوچھو کہ انساں کتنے غارت کردیے؟ چھٹردی میں نے جو اپنی داستنان زندگی ساری دُنیا کے نسانے بے حقیقت گردیے جن سے دورحسال کی نہذیب کا امکان تفا میں نے ماضی کے وہ سب آثار رضت کرفیے . نگر دنب <sup>اس</sup>کا دش عقبیٰ عمر عشق و و ب بضّے عم تھے اسب خدائے فور کو تسمت کرنیے خوا استغناء ک بے جارہ نوازی دیجھے *فاک کے ذرّے مرے* دا من میں دولت کرفیے خود ننگ ائی <sup>،</sup> خود پرستنی <sup>،</sup> خود ردی <sup>،</sup> خود<sup>مطل</sup>بی یہ گندکس نے سسریب آدمیت کردیے سا منے ہے منزل مقصود اور اک دو قدم! وصلے کیوں بست یاران طریقت کردیے بس قدر ال ایت کے منتشر جذبات کے جمع سب ہم نے بعنوان مجتت کردیے ناخدا کو اُل کی غرقابی کا کیوں الزام دول جو سفیے خود مری غفلت نے غارت کردیے آٹھا ایسا غبار معنی سے اُٹھا ایسا غبار معنی میں اُٹھر اللہ تیرہ بختی کی کرم فر ما سُیاں اللہ اللہ تیرہ بختی کی کرم فر ما سُیاں کو ستارے بھی انیس شام غربت کردیے حشر کے دن کیا نجھا در اُل کے قدموں پرکوں بختی دو سب غربات کردیے حشر کے دن کیا نجھا در اُل کے قدموں پرکوں بھی ایس شام غربت کردیے حشر کے دن کیا نجھا در اُل کے قدموں پرکوں بھی ایس شام غربت کردیے حشر کے دن کیا نجھا در اُل کے قدموں پرکوں بھی منے وہ سب غربا دے کردیے میں مرتبے ہم نے غزل کے بے نہایت کردیے مرتبے ہم نے غزل کے بے نہایت کردیے مرتبے ہم نے غزل کے بے نہایت کردیے مرتبے ہم نے غزل کے بے نہایت کردیے

 $\bigcirc$ 

تنگی رنگذارفنا سے پہال سلسلہ چیڑ گیا پیش و کیس کا ورز ہنتی سے تا سرحد بیستی افاصلہ نفا نقط اک نفس کا باز آیا جنون بہاراں سے میں ، بوش دھنت بہیں میر بس کا یں اسی سال دیوانہ ہونے کو تھا 'اوریہ روگ جم برس کا بے خود کیفٹ نغمات ناگاہ میں اٹھے کے بڑھنے کی نوت کہاں کئی محو ہوجا وُل شور سرراہ میں' تھا یہ مفصود بابکہ جرس کا محیا کموں شام غم س کی ہوں یا دین بی شی صلحت مراہے ڈھونڈ لے میرے انداز فریاد میں'نام ہے میرے فریاد رس کا اہل کلشن سے کرتا وصیت مذمیں اپنی تدفین کی مجنج گل میں کیا خبر تھی کہ تربت یہ دو روز میں "دھیر لگ جائے گا خاروس کا لالہ وگل کی روداد بے چارگ' فرصتِ غور بھی چاہتی ہے ت و ہوگا نہ ہنگامہ باغ سے مطبئن رہنے والاقف کا ائس نے وجدان کومے کے درس وفا فودسی دامن شی کی ہوستے ا درخود حسن ہی متحن بن گیا امتیازات عشق و ہوسس کا فصل مل میں مجھے وام صب ادسے انفاقاً رہائی ملی ہے اس کے سہونظرمیری تقدیرسے ورکھلارہ گیا تھا ففس کا د کھتا ہوں کہ سیباب رہے وفاصورت فسل کل جوش رہے مرى الحكول مي ب التك خول كى جلك عيس كيولول من ألم اورس كا

جسميں رنگينيٰ خيب ل نہير وہ غزل میرے حب حال نہیں يهلے غم تخب طبيعت ثاني اب حسی بات سی ملال نہیں ہول رہین سکون ستقبل مجھے بحر نشاط حال نہیں ائے تنہا سُیاں مجتت کی! غم بھی اُن کا سرکیال نہیں ب طلب أن سے تھے نہیں مِنیا ادریں نوگر سوال نہیں یں تنہیں اُس جلال کا تا کل جو سسرا پردهٔ جمال نهیس ب دلی سے نال ولوائے زندگی ہے کوئی وبال نہیں وقت شايد بهار كا بدلا که جُنول فجھ کو ایکے سال نہیں

(4h)

اک نوشی ہر ملال بھی پہلے
اب خوشی کوئی ہے ملال نہیں
ہوں ہمن میں بھی آشیاں دور
کوئی جھے سائستہ بال نہیں
ابھی ہوں محوعشرت آعناز
ابھی انجیام کا سوال نہیں
ابھی انجیام کا سوال نہیں
ابھی گئے دل کے ولولے شاید
اب دو تا بائی نیسال نہیں
کر میں آسودہ ہمارا دال کر
سے ہمارا مشاہدہ ستیماب
مسن یا بندعمرد سال نہیں
مسن یا بندعمرد سال نہیں

مراغبار وطن کی تلاسش میں ہے ابھی
بہار سے وسمن کی تلاسش میں ہے ابھی
اُڑا رہا ہے جنول میری لاسش کے کڑھے
نصیب گوروکفن کی تلاسش میں ہے ابھی
ابھی ملی نہیں پُر سوز دل کو محف ل دوست
یہ شمع اپنی نگن کی تلاسش میں ہے ابھی
پیشمع اپنی نگن کی تلاسش میں ہے ابھی
چھپا ہوا ہے کوئی حشر ذہن ہستی میں
زمانہ اہل فیتن کی تلاسش میں ہے ابھی
بہن کی روح جمن کی تلاسش میں ہے ابھی
ہوا نہ سے ابھی
ہوا نہ سے ابھی امکان وسعت اے ابھی
دبال حیون چون کی تلاسش میں ہے ابھی
اوب میں ہے ابھی
دبال حیون چون کی تلاسش میں ہے ابھی
دبال حقیقت فن کی تلاسش میں ہے ابھی

نق کے رؤپ میں ہم تصدیبحلی استے بھر ترے مسن کو مجبور نما ٹ کرتے ہم کسال مگر شوق سے بیدا کرتے ایسی تصویر جسے آپ بھی دکھیا کرتے سر هِكائے كے ليے وش منطاكيا موجود ؟ کیا بڑی تھی کہ ترے یا دُں یہ مجد اکرتے فامتض منصورنے وانستہ کیا بہر خودمری ہم توسرف کے بھی یہ دازنہ افشا کرتے تم جھوڑ کئے تھے دہ رابگ بھی باتی نہ رہا تم سے یاران فس ذکرچن کیا کرتے! غم بہرجال مقدّر تھا' نہ تھی اُس سے نجات غِم ألفت جوية جوتا عسب وسياكرت عار آنسونجهی مذاینے ہوئے اُن سے برداشت ہم نے سوچا تھا کہ ہر قطرے کو دریا کرتے کیوں کیا نرک تعلق کا ارادہ ستیاب البھی کچھے اور عسم عشق گوارا کرتے

جومش وحشت متورمش سودا سے فرصت ہی مہیں جا دُل کیا سوئے جین 'صحراسے فرصت ہی نہیں فکر دنیا کیا کرے عقبیٰ سے فرصت ہی تہیں بنده مجور کو مولا سے فرصت ہی نہیں راہ ساحل کیا کرے پیدا سفینوں کے لیے ناخدا کو مثورسس دریا سے فرصت ہی نہیں کیا نظسر پھینکول تجلّی اے بنہاں کی طرف جھ کو سیر جلوہ <sup>ا</sup> بیب داے فرصت ہی نہیں ذكرميراجسلوه كاه دوست كے ساتھ آئے كيا وا قعاتِ طور کو موسیٰ سے فرصت ہی نہیں بے خودی کم ہو تو ول ہو ما ال سین خودی آدمی کو ساغر ومینا سے فرصت ہی نہیں بائ وہ وعدہ کہ ونیا سے لگائیں گے یہ ول وائ مجبوری که اب و نیاسے فرصت بی نہیں حشرکے ہنگا مئے دور از نظر پر کپ ہوغور زنرگی کے بنتے بریاسے فرصت ہی نہیں

(14

کی کرے گا وہ آوجہ کا روبارعشق پر عشوہ ہائے گئن ہے پرواسے فرصت ہی نہیں عشق سے سرشاری امروز کا بیضام لے عقل کو اندیشہ فرواسے فرصت ہی نہیں کیا سلے موقع محسدا کی یاد کرنے کے لیے ہندہ مردور کو آت سے فرصت ہی نہیں دہ مرے ذوق تبش سے کیوں کریں دسوزیاں بجلیوں کو وادی سیناسے فرصت ہی نہیں اب ہے میرا عبالم بالا پر ناحق انتظار اب مجھے ہنگا مہ دنیا سے فرصت ہی نہیں نبیں نبیت پر ہلے تا ہو ہو ہو ہمتی کی نکر الا کمیا کرول میں لائے فرصت ہی نہیں نرک ذکر الا کمیا کرول میں لائے فرصت ہی نہیں یہ ملاستہا ہوتا ہو ہو ہمتی کی نکر الا کمیا کرول میں لائے فرصت ہی نہیں یہ ملاستہا ہوتا ہو ہو ہمتی کی نکر الا کمیا کرول میں لائے فرصت ہی نہیں یہ ملاستہا ہوتا ہو ہو ہمت کی نہیں یہ ملاستہا ہوتا ہو ہو ہو ہمت ہی نہیں یہ ملاستہا ہوتا ہو تو ہو ہمت ہی نہیں یہ ملاستہا ہوتا ہو تو ہو ہمت ہی نہیں یہ ملاستہا ہوتا ہو تو ہو ہو ہمت ہی نہیں اب مجھے و نیا و یا نیہا سے فرصت ہی نہیں

رہی گے جل کے کہیں اور اگر بہال نے رہے بلاسے این، جو آباد گلستاں نا رہے ہم ایک لمح بھی فوسٹس زیر آسال بندرہے غنیمت اسس کو سمجھے کہ جا دوال نہ رہے بمیں تو خود مین آرائی کا سلیقہ ہے جو ہم رہی تو گلتال میں باغبال نه رہے شباب نام ب ول کی شگفته کاری کا ده کیا جوان کرہے حبس کا دل جواں نہ رہے حرم میں دُیر وکلیسامیں خانفت ہوں میں ہائے عشق کے حریے کہاں کہاں زہے تجهى كجهى رب وانبت كل ففس سے كھى رہے جین میں تو یا بندِ آشیاں نه رہے فضائے گل ہے نظر کش وئن ہے دامن کش کمال رہے تراآوارہ سے کمال نزرہے بہارجن کے تبت میں مکواتی تھی ره گلشاں وہ جوانان گلستاں یذرہے

(3.)

فسدا کے جانے والے توخیر کچھ ستھے ہیں فسدا کے مانے والے بھی اب بیاں ندامیہ ہیں تفنس سے کریں یاد بھر چمن والے جب اور کوئی ہوا نواہ آشیاں ندرہ کیا بھی سجدہ تو دل سے کیا نظرے کیا فداکا شکر کرہم بار آستاں ندرہ خداکا شکر کرہم بار آستاں ندرہ ہم اب رہی جوزیں پرتو آسماں ندرہ براہ راست نعلق نخاجن کا منزل سے وہ راست نعلق نخاجن کا منزل سے ہمیں خسرا بنعیفی نہیں ہوئے سے ماب ہمارے وقت کے اکثر خسیں جوال ندرہ ہمارے وقت کے اکثر خسیں جوال ندرہ

بحصُلا بم ذكر وت كرغيركا الزام ليت بي تمحارك نام يوا بي مخصارانام ليت بي میات انگیز انگردانی بسس برگام لیتے ہیں مجبي مردان ميدان طلب آرام ليت بي د ماغ و ذہن کو دل کو بناکرجام لیتے ہیں لياجاتا ہے جتنا بادہُ الہام ليتے ہيں بم این سرکهال ایجا بُراالزام لیتے بی مقدر خود بناتے ہیں ضداکا نام لیتے ہیں حرم میں سر ففیکا کرج فدا کانام لیتے ہیں صنم خانول مين تطف جلوه اصنام يعت بين سلام سوق يت بي مزوه بينيام ينت بي بیے فود دار ہیں فو دواریوں سے کام لیتے ہیں بگاہ دوررس پر بارسش انوار ہوتی ہے موادِ نتام سے ہم صبح کا پیٹ م لیتے ہیں سرآغاز محبت سے ابھی سیری نہیں لیکن ترب إحرارت بم دعوت انجام ليت بن

يُصار كَطِّيّ بن ارباب دفا ناكاميال ايني مالاً خریجر انجیس ناکا میول سے کام لیتے ہیں مهارا جب عم تنها في مين مم كونهن ملت تری تصویر کا گھیرا کے دامن تھام لیتے ہیں سمجتے ہیں تھے مل جائے گا تعم البدل اس کا شكسنة <sup>ق</sup>ل كے معنیٰ وہ شكستِ جام ليتے ہیں ۔ وین مِن کو نجتے ہیں جہماتے ہیں گلشال میں يرسب ايني زبانون من خدا كانام ليتي من مجتت کیا کروں کیا حال آغاز مجتت ہے كوئي كتا ننهن بم ذمَّهُ انجام ليتي بن دل صدياره سا صد كوز تمت برهاسي ايني كرجب أك كام ليتي تق تواب موكام ليتي بي الجھی کے دہ ریحینی مری تنام محبت میں مصتور آ کے تصویر حمراغ شام لیتے ہیں رسا دست تصور دب تزے دل تک نہیں ہونا تر ہم اینا ہی دل الخوں سے اپنے تھام لیتے ہیں تھائے شن کی یہ جلوہ ساما نی جبھی تک ہے ك جب كم بم جنت كي نظرے كام ليتے ہي جهال جيراً يليخ نعته جلوه ڪاه طور وطا نفس کا وإں اہل نظر میرے بھی دل کا نام لیتے ہیں بطور غاص اے لوح ازل محفوظ کرلین یہ بجوری کرہم تقدیر عم انجسام کیتے ہیں

(Dr)

زبان اخلف پرعظمت اسلان کے قصے ! کہیں برنام بھی نام آوردل کے نام لیتے ہیں تری درگاہ کے گوشے میں دب کر شخصے والے جب اُسٹھتے ہیں تو داما بن تریاتھا کی لیتے ہیں ہمارے دل پر بارش کیف کی تیاب ہوتی ہے محلف برطرف ہم با دہ کے جام لیتے ہیں گیا وه دورگیرانی دا مان و گریبان کا جنون غم کو اب دل ڈھوٹم نا ٹرتا ہے انساں کا لمسل اس یہ تھیڑ کا جار ہا ہے خون انسال کا بہت رحمیں ہے ستقبل زمین بزم امکال کا غم آزادی گلشن سکوں ہے اہل زندال کا فلش بھی اس کی رنگیں ہے پر کانٹا ہے گلتاں کا مری نظرول میں ہے اکسلسلہ گورغ پیال کا تحص معسلوم ہے، ہونا ہے جو انحام انسال کا من زندال من مول منظرے تعتورس كلتال كا كوني ب رويخ والا مرى بن كر خراما ل كا مساوی مجھ کو عالم د کھیٹ ہے بڑم ا مکا ل کا مٹیا نا جا ہت ہوں فرق گلزار وہی یاں کا کہیں وحشی پذکردے قیمہ کو یہ الجھا دُ عرفال کا خدا کو ڈھو بٹرتا ہوں کھوج مل جاتا ہے انسال کا یہی تو معجبزہ ہے انقلاب دیرسا ما ل کا نه بدلا ربگ لیکن دل برل ڈالا گلتنال کا

بہاں برباویوں کے بعد بھی مکن ہے آبادی بو كيول مغموم جو مفهوم سمجھے بزم امكال كا محل ہی آئے گا اک ون سُسر آغ راہ آزادی کمیں توختم ہوگا سِلسلہ ریوار زنداں کا زمیں کا زرّہ ورّہ جلوہ گاہ عام نطرت ہے جہال بھک جائے سراس کا وہیں کعبہ ہے انسال کا نه نغییراس کی آسال بے یفضیل اس کی مکن ہے یہ ستی اک پریشاں خواب ہے وہ بھی پریشاں کا جو پرخسلوت عطا ہوگی تو کیسوئی سوا ہوگی بمحصے تکلیف کیا ہوگی کہ میں خوگر موں زندال کا ابھی محروم ہول میں نغٹ ساز حقیقت سے اتھی بیدا کہاں ہے چھڑنے والارک جاں کا بوا ير بهيجا مول رات دن پينام آزادي پیمبر بن گیا ہے ذرہ ذرہ خاک زندال کا جمالِ ماسوا کی جستجو ہے نوع ان ان کو کیا ہے تجزیہ تس نے تجلیاتِ ان کا جے توسایہ چھتر وکلاہ واج سمھا ہے یہ اک سایہ ہے دیوائے تری عررزاں کا جھلکتا ہے مری صورت سے آئے راگ آزادی مجھے کیا خوب رسوانی کہ میں پوسف ہوں زنداں کا د كھاوُں كيا تھے ہؤ اخانه خاطب كى ديراني مجھی را توں کو جا کر دیجھ ستنا<sup>و</sup>یا بیا یا ں کا

مُبارُک فرصتِ آ سودگی دورِ حواد نے کو ک اب انسان کے منہ گگسگیا ہے خون انساں کا كھلا كے گا كولى "مازه مشكونه ميں يہ كہتا نخف کا کے جانمرنی رانوں میں کھل جانا گلتنا ل کا قدم جب کا روال کے جانب منزل نہیں اُ کھنے گلے کے ساتھ ول بھی میٹھ جاتا ہے حدی خوال کا خداک موفت تو اک طرح کا دہم باطسل ہے البھی حاصل نہیں انسان کو عرفان انسا ں کا یں جب جا ہوں گا اک جٹے یں اس کو توروالوں کا كوئى رشتة نبس ب ياؤل سے ترجرزندال كا نهبي تعميب ريا تخزيب اصل مقصد بهستي ن ط زندگی بھی حقت نظری ہے انسال کا نظراوير أشب ديوارب وركھننے والے نلك كياء ش يك رسته كھلاہ ميرك زندال كا ہم آ ہنگی نطرت کا نتیجہ دیجھیے کیے ہو ہزاروں ساز تاروں کے اور اِکتارا رگ جا ل کا گزرجانے دوسیلاب حوادث کو بر آزادی ت ده راستوں میں زور گھٹے جاتا ہے طوفال کا چتا کے جند شعلے اور کھھ شمعیں مزاروں کی گذرگاہ فنا میں روز میلہ ہے چرا غال کا ن ط بحكر كات باب اب موقع نهس ملتا غزل کیا ایک دفترہے خیالات پرکشاں کا

مم ١٩ واع

|     | -4  | , | ٠.  |    |
|-----|-----|---|-----|----|
| - 4 | ,   |   | - 0 | ٩. |
| ø   |     |   |     | ٠, |
| •   |     |   | -   |    |
|     | - 4 | ~ |     |    |
|     | - 4 |   | •   | •  |
| ١.  |     | _ | •   |    |
|     |     |   |     |    |

|           | )                                                               | )    |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|------|
| 54        |                                                                 | 0    |
| 41        |                                                                 | 0    |
| 75        |                                                                 |      |
| 40        |                                                                 | 0    |
| 44        |                                                                 | 0    |
| 44        |                                                                 | 0    |
| -1        | مغنی جاگتی سی اک نصاتیا ر ہوجا ئے                               | 0    |
|           | دل پیونک کے مجلوہ گر جانانہ بنادے                               | 0    |
| 44        | میٹھا ہوں چاک جیب وگرساں کیے ہوئے                               | 0    |
| 45        | نه جوجو خود نشناس اُس کا نشنا سا جو منہس سکتا                   | 0    |
| 40        | بقيد د تت يه مرزه مناريا ہے كوئي                                | 0    |
|           | معفول عالم میں بریدا برسمی ہونے گلی                             | 0    |
| 44        |                                                                 |      |
| <b>~1</b> | موسیٰ نہیں کہ طور پر جلنے کو جا ہیں گے<br>وی نیس کہ سامہ سے نیس | 0    |
| 40        | راز آشنا بی کا راز آشنا جائے                                    | 0    |
| ~0        | مصیبت کے آنسوا کلیجے کے مکراے اسی مظلوم کی زندگی کے سہارے       | 0    |
| ^4        | انکھ سے ٹیکا جو آنسو وہ ستارا ہوگیا                             | 0    |
| -4        | بهبت سخت نفطا جا دهُ عمرِ فا ني                                 | 0    |
| 91        | م سریس موداے زہریکا، نه دل یس جذبہ ہے رہردی کا                  | 0    |
| 98        | نعک پرجاند تھیتیا جارہا ہے                                      | 0    |
| Mark Co.  | محر اتناا غتبارِ زندگیٔ جا د دان پیدا                           | 0    |
| 90        | دُورِ دوام؛ عالمِ شام وسحريس ب                                  | 0    |
| 94        | عشق سے تجدید آئین بقا کرتا ہوں میں                              | 0    |
| 99        | یہ سوچتے تھے کہ اُن سے دیرانی جمال کا گلاکری کے                 | 0    |
| 1-1       |                                                                 | 2.00 |
| 1.1       | سوٹ زیمال ۱ نقلابِ بیزگام آبی گیا<br>محدیق نیار میا             | 0    |
| 1.0       | نه مجھے سنگفتِ خیال دی ' نہ خیال عقدہ کُٹ دیا                   | 0    |
|           |                                                                 |      |

قبول ایک بھی سجدہ مرایب ال نے ہوا حریم عرسض ہوا' تیرا آستاں نہوا وہ ایک قطرہ خول آبروٹ وامن ہے جو اشک بن کے گرا اور رائیگال نہوا زمیں کی گودمیں مٹی مری امانت ہے میں رائیگال بھی ہوا اور رائیگال نہ ہوا ہوس کدول میں فیا شن کو ہوس نے فریب نظرك سائقه كهيس دل كالمتحال نموا نه نځسلداینا څهکانه <sup>،</sup> په مستقر د نیا کوئی ہاری طرح تھی روال دواں نہوا . بجائے خود مری ہستی تھی اک نیا رومان ښرار شکر که میس زیب داشاں نهوا دبی وبانی سی اک را که تھا دل سوزال نتام عمر جلا ایک دن دهوال نه موا صداوہ ہے کہ جودل نے کل کے دل ڈھوٹے ده نغمه کيا ہے جو مضراب سازجال نه ہوا

فتادگی میں مری تھی شگفت نطرت کی کومیں مزاج جین پر سبھی گراں کہ ہوا فت كالمقصد تخريب ہو گي پورا اور ایک ذرّهٔ مستی بھی رائیگال نہوا محركى ازحقيقت كاكسطيح ادراك به آدمی کرجو ابیت بھی راز دال نہوا مری رحزنے ارا دوں میں ببلیاں بھریں سیک خرام تمجھی میں۔ اکا روال نہوا قفس کی تنگ کی کا ہواس کو کیا ا ساس جے نصیب مجھی عیشیں آشیال نے موا نظام عالم بهتني ميں كو ئي عيب نہيں ذراسا نقص یہی ہے کہ جا د دال نہ ہوا رفیق راه رباحسن چارسوستیاب بخير سط ہوئی منزل سف رگراں مزہوا

حالا بكه حال ول كاكوني راز دال نه كفا سيكن بمارا ذكر مجت كهال نرتفا غم بھی جہاں میں باعث تسکین جاں نہ تھا تحف دبريا ضرور محرجبا و دال نه تقا الله رے انقتلاب تمین ' بعد انقلاب تھا آشاں وإل بھی جہال آشیاں نہ تھا منزل کو ہم بن نہ سے میں و قافلہ انت درازُ سلسلاً کا روال نرتفا يول مطمئن تقب مين دم تعمير آشيال جیسے مری زمیں یہ کوئی آسال نہ تھا متر نظر تف جب اوهُ برسوكا اخرام سجدہ کیا وہاں بھی جہاں آستاں نہ تھا با فی رہی جین میں اسسیر دل کی ما دگار تھی آشیاں کی خاک جہاں آشیاں نہ تھا کرتا زمیں یہ مہدر و مجتت کی بارشیں اتنا بلن د وصلا آسمال په تھا

منزل یہ ہوں تو مرکزِ منزل یہ ہے مقام جب کا روال میں تھا تو پس کا روال یہ تھا ڈھونڈا گیا تو کھے بھی یہ نکلا سوا نے غم عاشق کا دل کف کیسهٔ بازی گرال مزتها جب ياد آئي، ناله کڀ ، ڀرٽھيڪاوما راه وف میس وقت نما زوا ذال مرتفا الله رك بوائه ول افزاك راه دوست بھاری مرے قدم تھے، مگر سرگرال نے تھا قبل خزال كمال كفائشيمن \_ يركماكها یہ وچھ ہم شیں کر تشیمن کہاں نہ تھا جو أج كل ب كروش يل و نهارس يهلے يه حال شاعر مندوستال نظا اراج كول كيا إسى اك فطرت حين تیری ہی تھی بہار مرا آتشبیاں نہ تھا تسكين كے وجود يراحباب ميں بختى بحث ت باب خيرت يه موني ، ميس وال ما تقا

ء ف إن مجت ہے تو کر الس کا یقیں اور جُزِ ترک ہوسس<sup>، عِشق</sup> کا مقصود نہیں اور سجده تو بجز لغرامض سر کھ بھی نہیں اور ے عز کا دعویٰ تو مجلکا دل کی جبیں اور دکیھی تھی ازل میں کوئی وُنیا کے خبیب اور حبانا تفاكبين اوربكل آك كبين اور میری به دُعا۔ دل ہوعطا سوز گزیں اور فطرت کا یہ ارشاد که ممکن بی نہیں اور نابت یہ ہوا جلود گی سبنرہ وگل سے اک عسالم رنگیں ہے نہاں زیرزمیں اور باتی ہے ابھی تشنگی رُوح برستور ساتی کی جگہ ہو کوئی مے خانہ نشیں اور کمیا جھ کو تسسرار آئے جمان گزراں میں آثاریہ کتے ہی کر مزل ہے کہیں اور یں نے شب غم جن کوسمیٹ تقاہمشکل ده تیر گیال بعبد سح تھیسل گیس اور

مبینها بول سبر *بت کد*ه <sup>،</sup> دینا کو کشا کر شاید تکل آئے کوئی غارت گر دیں اور ے غورطلب عشق کی ہستی و بلندی آئين نظير اور ب دستورجين اور کیوں گلشن وصحرا یہ ہے ہنگامہ تعمیر رنیا میں بکثرت ابھی خالی ہے زمیں اور محدود ہے دنیا کی نظر دسر وحرم یک یس اور کہیں ' بیری گاہی ہیں کہیں اور سجدوں کی فیزایش ہے نوازیش کی کمی سے تم یا رُں ہٹاتے ہو تو بڑھتی ہے جبیں اور برصتی ہی جلی جاتی ہے دنیا کی خرایی اُس یہ یہ تیامت انجی رہائے ہیں اور آسوده منسنرل ہوك سب بم سفرايخ با تی ہں گذرگاہ مبتت میں ہمیں اور یں وصلول سے بول شب عم کاط ریا ہول صے کوئی بعد اسس کے مصیبت ہی منبس اور اب دور نہیں سیبر جہان بیس پر دہ مول منتنطب ریب تفسس بازیسیں اور ہم طور یہ صدیوں سے نظر کھینک سے ہیں شا پرترے پاس اب کوئی جلوہ ہی نہیں ادر يں صاحب سجادہ جبريل ہوں ستيما ب اب میرے سواکوئی نہیں سد رہ نسیں اور

الہٰی جبادہ تخلیل میں یہ کیبا مقام آیا که ہر ہر گام پر روح القدس بهرسلام آیا بیمن می*ں تھیر یہ کو*ئی ضامن امن و سلام آیا و ہی تفا انقلاب وفت جب میں زیر دام آیا فداكا إته بن كرا نعشلاب "يزعم آيا مبارک ہوجین والوسر و تت انعتالاب آیا ترب كياكام طوف وسجيدهُ بيت الحرام آيا محما بن حر غلام اور والسيس آيا تو غلام آيا طریق بے خودی میں ایک ایس بھی مقام آیا ك بب أن كو كيارا الب ير اكثر اينا نام آيا کمال محویت ہے ، محو ہو کرمشسن بن جیانا رہ کیا آیا جو اُن کی انجن سے ناتام آیا مرے اس كيف محرومي يه لا كھول ميكر صدفے که میں ساقی کی محفل میں گیا اورنشیذ کام آیا سحر ہوتے ہی جن کیولوں سے لُوٹی تا زگی تونے تجهی اُن کی اُداسی دیکھنے بھی دفتِ سُنام آیا

44

بنائے بربنا ئے تجرب میں نے نئے رسننے مراناكام بونا جادهُ ألفت ميس كام آيا مجتت تضي ازل كي صبح كا اك نور خو ابيده عگرینے نگی انگران جب انساں کا نام آیا مذاً في كام أكر دنب مرك بروانبس فجد كو یہ کیا کم کامیابی ہے کہ میس دنیا کے کام آیا مجھے منزل پر اب کیا ڈھونٹرتے ہی فاقع والے وہی تومیری منزل تھی یں حس منزل میں کام آیا بسا او قات محویت بین پون محسوس کرتا ہوں كرجيد اب وه آئ اب كوني أن كايمام آيا تمها را سنگ در بول موگیانقسیم سجدوں میں بیا تعیر کعب سے توبت خانے سے کام آیا ده اب سیاب کتے بڑھ سے تھے مروالوں کے اب أن ك تقريفر اكرره كي جب ميرانام آيا سرجو ٹھکرایا تو سٹایدیہ کو کی انداز تف ورنه برسجده مراتسكين ياك از تفا موسم مگل میں محکت ان کا عجب انداز تفا تخفین بهارین نغمه گر' دست جنوں میں ساڑ تھا جب بلن می پر تصوّر مالل پرواز تفا عالم مستى كالهرعب لم نطب رانداز تفا جس کو اس دنیائے سمجھا آنتہائے ہے کسی وہ تو میرے ابتلا ئےعشق کا آغاز کھا حُسن سُو ہُمَی تُقی یہ گُنجایشس شَجَلی کی وہاں عشق نو دجن آيُمنه خانول ميں جلوه ساز تھا بے پروبالی میں بھی کرتا رہا تربیر سیر كي يرقوا ربهن خلاب همت برواز تقا نزع کے فاموش الموں میں مارسا تفاخوش بخبروه ،ی تو وقتِ ابحثانِ راز تھا مرے صحراف جت کی نمو کا ری نہ یو چھ إسس خراب آبادكا برذته عالم سازتها

(42)

موسسے گل میں بہارول نے جو با ندھی تھی ہوا میں ہی کیا سارا گلستان مالل پرواز تھا عِشْق نے نالول کے بیرائے میں تغے بجرفیے پہلوئے انسال میں دل اک سازیے آواز تھا عمر بجرجس نے نامجھ کوچین سے سونے ریا دہ مرے خواج پیرمیں بھی خلل انداز تھا انقلاب حال ہے تھا دل این سوزوساز جل اٹھے او سوز تھا گانے لگا توساز تھا اب حقیقت کھل گئی تو اس سے دل بیزار ہے رازنها بهت ولحيب جب تك رازنها اب ے اک مدت سے خوان و خاک می لتھڑی ہو لی آدمیت حبس په نوع آدمی کو نا زیخف بارغم سے آج ،ی کیا نبون دمنیا مست ہے اس سے پہلے بھی مزاج زندگی ناساز تھا ختم جسس پر بزم ہستی کی کہا نی ہوگئی وه مماری داستال کا نقط ا آغاز تخف كس طرح دونول ميس بنتي اكس طرح بوزا نباه عشق دنسياسوزئت اورئن دبنيا سازئتها ابل دل کے دل پراے ستیاب میاکر نااثر بے دلی کا شعر گؤیا تعنب بے ساز تھا

دل اکثر شکر پر سنج جفائے یاں موتا ہے مجت كرنے والول كا يہى كردار موتاب إ ازل کے خواب کیف انگیزے سرشار ہوتا ہے بڑی متعل سے زہن آدمی بیدار ہولا ہے مزاج حُن جب خو كرده بيندار بوتا ب تو"ول آزار" ہی تحیا" زندگی آزار ہوناہے دل اہل نظر قبل سحر بے دار ہوتا ہے یہی وتنت سمشور بردہ اسرار ہونا ہے بچھے آتی ہے غیرت ذیر اور تعبے کے تصول پر مح جھے گرا بربنا ئے آسان یار ہواہے حمراں ہوتی نہیں' ہو کوئی کیفیت مجتت کی رہ عم عم ہی نہیں ہوتا جو دِل پر بار ہوتا ہے ون کانام نے ، یا ذکر کر بجز جت کا بهرصورت غرورعشق کا انطهار ہوتا ہے وبال تمينزس وعشق موسكتي بي مشكل جهال فرق جنون و موسش بعی رشوار موتلیه

4.

معا ذاللہ اسیان اسیری موسیم گل یں بھین کا ذرہ ذرہ انفتلاب آبار ہوتا ہے ہیں کا ذرہ ذرہ انفتلاب آبار ہوتا ہے ہیں جاتا ہے برسون خون شب ہائے مشرت کا بڑی شکل سے پیدااک دل بیدار ہوتا ہے اکر ایسا نازک آجا تا ہے لمحموس ہم گل میں کمہ بال و پُر کا سایہ بھی جمین پر بار ہوتا ہے کمجھی ضدیوں میں کوئی طالب دیدار ہوتا ہے نظر اُسطینے پر تجور اور سر جھکے: پر آبا دہ علم قریب آستان یار ہوتا ہے مرے اشعار ہی شیاب ہوتے ہیں گراں اُن پر مرے اشعار ہی شیاب ہوتے ہیں گراں اُن پر مرے اشعار ہی شیاب ہوتے ہیں گراں اُن پر مرے اشعار ہی شیاب ہوتے ہیں گراں اُن پر مرے استار ہوتا ہے مرے سے شعر کہنے کے لیے اصرار ہوتا ہے مرے سے شعر کہنے کے لیے اصرار ہوتا ہے

مغنی جاگتی سی اک فضب تیار ہوجیا ہے رجز نوال ہوکہ روح انجن بیدار ہوجا نے خوشامد ناخدا کی اور طوفاں سے جھجکنا کپ لگا جمنیلا کے وہ ٹھوکر کہ بٹرایار ہوجائ ورو دِ زندگی ہوگا انھیں فربان گاہوں میں ورا مط جائي لائين استنه بموار وطبية وہ نعتنہ محو کردینے، مٹادینے کے تابل ہے بو دانته مزارج زندگی پر بار ہوجا ک خزال آئی ہے اب کے بیرمن میں موسم کل کے تین والے جھوجایں جمن ہنیار موجائے مرے تا ہویس آجائے اگر تار رگ بہتی وہ تبعثکا دول کر ساز دوجال بریکار موطائے گراں خوائی تربت سے بھی جی گھیرا گیا اب تو قيامت بونه بواسركاركا ديدار موحك مجھے کے انقلاب وقت اسی دنیا میں رمناہ مز چیشر اتناکه دینیای سے دل بزار موطئے يحرك سيهاب ما يوسى كا أس كى كما تفكانه جے مرنا بھی جینے کی طرح د شوار ہوجائے

دل چونگ کے جلوہ گرجانا نہ بہنا دے اک طور بر انداز کلیمان بہنادے معمورہ علی ہمدریگ و ہمہ بو ہے منظائے بشریہ ہے کہ ویراز بنادے معدد د ہے فطرت کا جال اپنی حدّل میں برھی ہے تو ویوانہ بنا دے تو برق بھی ہے، نور بھی ہے ریگ و نمو بھی او برق بھی ہے او کی اند بنا دے کچھ مجھ کو بھی اے جلوہ جانا نہ بنا دے کی اس کا بھرد سر ہے کہ دنیا ہے یہ دنیا جا ہے تو خقیقت کو بھی افسانہ یہ دنیا جا ہے تو خقیقت کو بھی افسانہ یہ دنیا جا ہے تو خقیقت کو بھی افسانہ بنا دے جا ہے تو خقیقت کو بھی افسانہ بنا دے جا ہے تو خقیقت کو بھی افسانہ بنا دے جا ہے تو خقیقت کو بھی افسانہ بنا دے جا ہے تو خقیقت کو بھی افسانہ بنا دے جا ہے تو خقیقت کو بھی افسانہ بنا دے جا ہے تو خقیقت کو بھی افسانہ بنا دے جا ہے تو خقیقت کو بھی افسانہ بنا دے جا ہے تو خقیقت کو بھی افسانہ بنا دے جا ہے تو خقیقت کو بھی افسانہ بنا دے جا ہے تو خقیقت کو بھی افسانہ بنا دے جا ہے تو خقیقت کو بھی افسانہ بنا دے جا ہے تو خقیقت کو بھی افسانہ بنا دے جا ہے تو خقیقت کو بھی افسانہ بنا دے جا ہے تو خقیقت کو بھی افسانہ بنا دے جا ہے تو خقیقت کو بھی افسانہ بنا دیا ہے تو خقیقت کو بھی افسانہ بنا دے جا ہے تو خقیقت کو بھی افسانہ بنا دے جا ہے تو خقیقت کو بھی افسانہ برا دیا ہے تو خقیقت کو بھی افسانہ برا دیا ہے تو خلیا ہے تو خقیقت کو بھی افسانہ برا دیا ہے تو خقیقت کو بھی افسانہ برا دیا ہے تو خقیقت کو بھی افسانہ برا دے تو خقیقت کو بھی افسانہ برا دیا ہے تو خقیقت کو بھی دیا ہے تو خقیقت کو بھی دیا ہے تو خوبانہ برا دی تو خوبانہ برا دیا ہے تو خوبانہ برا ہے تو خوبانہ برا ہے تو خوبانہ ب

بیٹھا ہوں چاک جیب وگریبال کے ہوئے ہنگا مئے بہار کا سب مال کے ہوئے ہول اپنے بس میں عالم امکال کیے ہوئے اپنی خودی کو ابین گہبال کیے ہوئے اب دوست اب تو آ ۔ کہ زمانے گزر گئے جسلووں سے انجین میں جراغال کیے ہوئے

مستی ہے اک جنون تباہی کی منتظر محراکی موسیوں کو گریباں کیے ہوئے فوش ہول کر آرہا ہے نیا دُور انقلاب فرروں کو غیب رت میں بابال کیے ہوئے موجوں کو شیل بغنے کا دیتا ہوا سبق مطروں کو فرط جوسش سے طوفال کیے ہوئے مست دیورے اہل جین کی تلاسش میں مستاد بھر ہے اہل جین کی تلاسش میں وست نہ جاب وام میں پنہاں کیے ہوئے وست نہ جاب وام میں پنہاں کیے ہوئے وست نہ جاب وام میں پنہاں کیے ہوئے وست نے عنوان وربگ سے اپنی خموستیوں کو غزل نواں کیے ہوئے وہا

(P)

كليس كفرم بوك روشول يربي صف بصف اندلیشہ باک تسنگی دامال کیے ہوئے ہے نطبہ ہے انداز مطمئن نظم جدید صبح بہاراں کیے ہوئ احساس لازمی تقا که صب برا ل گزرجگیس شیرازہ میات پریٹاں کیے ہوئے اب کوه و دشت و باغ ودمن آئیں سے نظر ربگ اور بو کو دولت دا مال کیے ہوئے اب آشیاں میں آئیں گے سب اہل آشاں سامان جشن غارت زنداں کے ہوک رنگ و نوا و امن وسکون وشگفت کا گگزار اور بہار سے بیمیاں کیے ہوئے الفصت، انقلاب كيرف بيس ب خدا عزم نشاط مندی انساں کیے ہوئے ت ماب عبدگل کی ہے تجدید۔ اور میں بیٹھا ہوں جاک جیب وگریباں کیے ہوئ نه بوجوخود شناس أس كاشنا سا بونهيں سكتا کہ بے خود آگئی ، عرف ان بیدا ہو نہیں سکتا مرا دل ما کل ماه و نر تا جو نهیس سکتا و بیدا ہو کے چھی جائے وہ مبلوا ہو نہیں سکتا جو نظاره به انداز گوارا مو تنهیس سکتا تو زون وید مجبور تمات مونهیس کتا وقارِعشق کی غایت سے محروم ہو چکا ہول میں غرور سن اب مجھ سے گوارا ہو نہیں سکتا یہ باور کر ۔ کہ تیرا سرے یائے نازیراک کے نه مومسجود اگر موجود سب دا جونهیس سکتا البھی جلوہ نئسا ہوجا ، اگر عسنرم تحب تی ہو که بن سرگشتهٔ امروز و فردا هونهیس سکتا مجمحتا مول کر نصب العین ہستی بے نہایت ہے تجھے سنزل یہ بھی سنزل کا دھو کا ہونہیں سکتا نظریس شوق ا دل میں زوق بید کی ضرورت ہے جو کوہ طور مرح دھ جائے، موسی ہو نہیں سکتا وہاں صورت پرستی ہے 'یہاں اکاری صورت کلیسا دیر ہوسکتا ہے 'کعبا ہو نہیں سکتا اصولاً کیوں ہمیں تشویش ہو انجام دنیا ہو نہیں سکتا ہمیں تشویش ہو انجام دنیا ہو نہیں سکتا غیبارکا روال نور ہی حجباب نور وظلمت ہے اُڑے کتنی ہی مٹی۔ چاند بچیکا ہو نہیں سکتا اُڑے کتنی ہی مٹی۔ چاند بچیکا ہو نہیں سکتا کیسی نزدیک ترمزل سے دو مجھ کو تبوت این گیسی نزدیک ترمزل سے دو مجھ کو تبوت این گئیس جی اب عقیدت کا سہارا ہو نہیں سکتا مخت جب میرے قریب کے نقط صورت سے میرا ذوق پورا ہو نہیں سکتا فروغ کسن و سوز عشق نے اس کو جلایا ہے فروغ کسن و سوز عشق نے اس کو جلایا ہے انجی صدیوں چراغ طور گھنڈا ہو نہیں سکتا یہ منصب مل گیا ہے وائماً سیابات و کو بیرا ہو نہیں سکتا یہ منصب مل گیا ہے دائماً سیابات و کو بیرا کی گئیس کیا ہو نہیں سکتا ہو نہیں سکتا

بقیب روقت ' یہ مزرہ سُنا رہا ہے کوئی محرانقلاب كے يرك بين آربا ہے كوئي خودی کو راہ خدائی یہ لار یا ہے کوئی الجھی و ماغ بشر آزما رہاہے کوئی جهال خرایهٔ بهسنی سط ریا ہے کوئی وہر کہیں نئ ونیا بن رہا ہے کوئی ابھی تقاب کٹ الی حسن ہے وشوار دہی اُ سے ہوئے بردے اٹھا رہا ہے کوئی جوذان میں ہے وہ تصویرین منس میکتی بن بن سے بیوے، مثارہ ہے کوئی بھلا را ہے کسی کو اتو بربنا ئے مال یہ غور کر کر بھ سلایا بھی جا رہا ہے کوئی دلِ نسرده کی باتوں پر یا تنجیم ناز! کلی کو بیول بنانا سیکھارہا ہے کوئی ون کی داد ہے کوتا ہی وفا کی دلیسل یں جانتا ہوں کہ ہمت بڑھار اے کوئی

مدیث کہنہ ہے رووادِ انقتالابِ جمن منی ہوئی سی کہانی سنارہ ہے کوئی مری وضاؤل کا ہے اعتران میرے بعد نوست نصیب مجھے کھوکے پارہ ہے کوئی ہے لینے سائے سے وحثت میں کس قدرت کیں مجھ رہا ہول مرے ساتھ آرہا ہے کوئی نصیب فوق ہوست ہاب قیمت موسی ہمیں بھی طور کی جانب کیارہا ہے کوئی

محفل عالم میں بیدا برہمی ہونے لگی زندگی نود ہی حسریف زندگی ہونے سگی سعی نجد مرجون عب شفی ہونے لگی یاد بھی ہونے نگی، فریا دبھی ہونے نگی شرم سے آنحیس جھکا دیں احتیا واضبط نے جب نظریمی نرجان بے سی ہونے نگی وشتِ ایمن بین بیراغ طور تنشن ا موگیا جلوہ گاہ دل میں جب سے روشنی ہونے لگی جب سسماب أرزوكا تجزيه من كريكا امرادی سے مجھے سیسن سی ہونے نگی قسمتِ د بتفال میں عشرت مندی کال کہاں بجلیال لہرایس جب کھیتی ہری ہونے نگی وال نے گی مصلحت پر سے شگفت حال پر اک یه ظاہر کیول مری افسردگی مونے نگی كاردال كو آمكيا كير اوسس كير أو الجود عادتاً كيركونسش مزل رسي بونے نگي

(1)

خلد زاروں سے جوانی کے 'مٹری راہ حیات ختم اب اسس ر گلزر کی دل کشی ہونے نگی عالم نوجانے کس مخسلوق سے آبا د ہو آدمی میں آدمیت کی کمی ہونے سکی یں مجھتا تھا کہ محکم ہے بنائے آشیاں یہ تو قبل بحملہ اسرباد بھی ہونے نگی توت وسرايه غالب سنظي جسندبات ير عنگ ہوتے ہوتے جنگ زرگری ہونے نگی خود ہی بریم نظم دنیائے خودی ہونے لگا کارگر میری نوائے بے فودی ہونے نگی اے جود وقت اتنیٰ بھی تن آسانی ہے ہے اب تو دو تجرفبح کی انگزائی تھی ہونے نگی ت ترت زوق نظرے منن دبت ہی را جب کوئی موسی مل جلوہ گری ہوئے لگی بعدمدت آك يحركاشي مي كيسابم یا د تازہ دل میں آغا حشر کی ہو نے نگی

موسی نہیں کہ طور یہ جلنے کو جائیں کے ہم تو تری نظریہ نظر پر آزایں کے كب يك يونهي جاب كي تهمت أصل سك يرف المفان وال انظر بهي أعمايس كيا میں قطرتاً ہوں ظرنِ تنا ت لیے ہوئے میرے سوا وہ کس کی نظر آ زمائیں کے ہر ذرہ جن ہے ہاری ہی یا دگار جب يم بهار آئ گي بم ياد آئي گ تدبيرآز ما ہول - به تعتد سرانفلا ب مجھ کو یفین ہے کہ یہ دن کھریہ آئیں گے ہے سایر سکول سیشس غم کے ساتھ ساتھ پیسلی مونی ہے دھوپ تو بادل بھی چھائی گے ہوں وُور آسٹنا' مری پرواز ہے بلند وصوع حیات کے مجھے چھوٹے نہایس کے کر اینے موج نیزخیالوں کی رو*گ بخف*ام یر کھیل جائیں گئے تو سمیطے مد جائیں گے

(AT

اہل عوا کے غم کا ہے خود وقت ہی عسلاج دو چار دن کی بات ہے' مجھر بھول جا میں گے اک روز کھل ہی جائے گا اُن برمندا قِ عشق ہم دل کی بات دل سے کہاں یک جیمیائیں گے المسس دُور نے بنائے ہیں جتنے نئے غلام اتنے کئی صدی میں بنائے نہائیں گے شام حمن ہوا یا ہوجیہ راغ سوا دِطور ول جن كے بس بھے ہوئے كمامسكرائ كے إ سنتے ہیں اُن کاجسلوہ ہے مقسوم ہرنگا ہ ہم بھی تبھی نصیب نظے ۔ آزما میں سے ہے رہروان جاوۂ ہستی سے کیوں غب ر اسس راستے میں تھریہ مُسافریہ آئیں گے يه حكم ب كه طور به آراسته مول ول وہ آئے اپنی تاب نظہر آن مائیں کے دل سے چراغ منائد مفلس، مذ تور اسے محفر على رات آئى، توہم كيا جلائيں سے نطنِ کلیم سے ہوئی بیدار شیع طور؟ ت یاب ہم بھی "اب سخن "آ زمایس گے مشیهاب ہے زیان ادب رمسلت آثر<sup>یو</sup> ٹاید اب ایسے لوگ نه دنیا میں آئل کے

ئەنىنىل الدين آثر اكرآبادى ايم اے . بى ئى . م مئى سىند كوبعارض وق عالم جوانى مي " بجوابى " يى انتقال ہوا -

راز آشنائی کاراز آشناب نے ول سے جونے ہو آگاہ ول کی بات کیاجائے اس کی بے نیازی کا وزن کوئی کما جائے جویہ سیبر دامن ہو اوریہ مابھنا جائے عشق ۽ تجابل کيش محسن ج تف فل خو میرا ذمته دارغم کون ب خداجانے جانتا ہے وہ اسس کا راز جبلوہ بیرا کی بو بگاہ کی صدسے دور دیجھٹا ب<u>ا</u>نے یہ تو میری نظروں نے دلنواز ال دی ہیں درنه وہ نظریسیم انتفات نمیسا جانے میری ہر نظر سجدہ ا میرا ہر نفنس تسبیح اور کس کو کہتے ہیں بندگی، خدا جائے اس کو دیجھتے ہیں وہ اُس سے بات کرتے ہیں بورز د کھنا جانے اور یہ بولٹ جانے تحسن طن ہے ہے معنیٰ سورطن ہے لا جاسل کیا آل ہستی ہوا کیا ۔ ہوا خداجا نے

(00)

بھک گئی جبیں میں۔ ری رگزار ہیں اس کی سجارہ تھاکہ سودا تھا'اب یہ نقش پاجانے دل نے مطین ہوکر ایک بار اُسے دکھی دل نے مطین ہوکر ایک بار اُسے دکھی بحد مرا سکون دل کیا ہوا' خدا جانے مشن ریگ دنور اس میں سجر رہا ہے بیوسے کس قدر جھیا ایک تھی رندگی مندا جائے اپنی ہی میسبت کا کم نہیں اُسے احساس نشن کیول نسردہ ہے عشق کی بلا جائے شن کیول نسردہ ہے عشق کی بلا جائے میں کسی سے دنیا ہی آشنا نہیں سے اس فردہی جو مسافر ہو دہ کسی کو کیا جائے فردہی جو مسافر ہو دہ کسی کو کیا جائے

مصیبت کے آنسوا کلیے کے کوٹے اس منطب اوم کی زندگی کے سہارے امیروں کو جومت وسلوی مبارک فریموں کے بھی ہورے ہی سہارے میر با تراب اور یہ سچر ہستی ' یہ سیل حوادث یہ طوفال کے وصارے کہیں مل ہی جا ہے گا کوئی سفینہ' جلاجل مُسا فرسمنا رے کنا رے مبارک رہے اُن کو اپنی تجلی' سلامت رہی تھن کے جانہ ارب ہمیں خودہی رونا ہے تاب نظرکا کہاں کا تماث کہاں کے نظارے شب غم کی ظلمت کو کما جگرگا دُل' منه بکھوں میں آنسو ندول ہیں شرارے مكرآس باندھے ہوئے بول طرا ہول اگر جیسے شیک ہی طرس سے شاہے برانسان فودی کا شکار الکرالله ۱ به منگا مئه گیر و دار ۱ بله الله یہ مجبور کا اختیبار اللہ اللہ اللہ از میں پر اجارے ، نلک پر اجارے ر ہی اُن کی ممن از جلوہ ط۔رازی ' بگا ہیں ہاری رہی امتیا زی برابرر ہی حسن والفت کی بازی من وہ ہم سے جیتے ، مان سے بارے نٹ طیجن کا کروں حوصلہ کیا اکہ ہے آ سنیاں کے اُمرائے کا کھٹکا ہے مفہوم کچھ اور ابر و ہُوا کا جمجھتا ہوں نطرت کے نازک اشاہے وہ میرے تصور کی صدر بھے مفل اصب حت کا مرکز اسلامت کی سزل مجیس مشام رقصال الهیں صبح خندال الهیں ماہ یارے مہیں مہریائے شب و روز اک اگلسی مجمر دہے ہیں' جتا وُں کے شعبے' چرا غان ساحل کوئی سوزمستی سے خالی نہیں ہے، جہن کی موجیں با گنگا کے دھارے پوزنوت ہے خلاق بزم جہاں کی' دہی ہے کفیل حیبات جہاں مجھی جو انسال کو اس کا یقیں ہوتو انساں ' نہیلاٹ ہاتھ اور نہ دامن بسایے مُرادول کا مدفن بنا ہی چکے ہیں' ارا دول کی شخصیت بھی روک وسینے بمیں بزم امکال میں یہ کیانجر تفی کہ بورے ما ہوں سے اراف ہارے حوادث سے محمول تو فے وامن مشی کی جوادث سے ب پرورسش زنرگی کی مہمات بہت میں ہے جیت اسس کی جو دم توردے اور ہمت ما بارے جویہ انفتلاب زمانہ منہیں ہے ' تو پھر انفت لاب اور کتے ہی کس کو ہوا دُن یہ اڑتے تھریں خاک زادے سمندر کی موجوں یہ برہیں شرایس اگر آٹنا کوئی میرا نہیں ہے ، تو مجھ مجھ ہے یہ جیٹر رمتی ہے کیسی ؟ تجھی دل سے آواز آتی ہے ایسی ' کہ جیسے کوئی نام نے کر کیا رے عنسرور تجتي سنرا وارتم كوانهم كو من سب عنسرور نما ثا یہ سبنعتیں وی مولی ہی سسی کی نہ سبکھیں جاری نہ جلوے نمارے کوئی روز تم بھی بہاری منالوا ہوا باندھ لو آ مشیانے سجالو خدا جا نظ اے باغ کے رہنے والواکہ ہم توجین سے نفس کو سکائے مجھے خد*ت ہم گرکتیاب کیسا*! ملی عمس رخضر وحیبا ن<sup>س</sup>ے مسیحا بھرائس کے علاوہ عقیدہ ہے میرا اکر مرت نہیں ہی مجت کے مارے

آبکھ سے ٹیکا جو آنسو وہ سننار ا ہوگپ میسسرا دا من آج وا ما ن نربا ہوگی اُس کے جی میں کیا یہ آئی نیہ اُسے کیا ہوگیا خود تھیا عالم سے اور خود عالم آرا ہو گیا بندهٔ معنیٰ کہاں صورت کا بندا ہوگیا سوخيا ہوں' مجھ کو کہا ہو'ا تھا' میں کیا ہو گی می تفتورنے بڑھا دی نالاً موزوں کی لے سیمر سوا د نشکر سے اک شعب پیدا ہوگیا اب سمال ما يوميون مين جھلكىيا ل أميدكى وه تجبی تحی ون نتھے کہ تیراغم گوارا ہوگی جان وے وی میں نے سنگ آگرو فور دردے آئ منشاك جفاك روست يورا موكي بريمن كتبا نف " برتم " مشيخ بولُ اتھا احد حرف کے اک مجھرے وونوں میں جھکرا ہوگیا وحدت وكثرت كے جلوب اخلقت انسال ميں وكھ ایک ذرّہ اسس ندر تھیلا کہ ڈنس ہوگی اربرت کی جہاں میں گرم بازاری ہوئی اومیت کی رگوں میں نون کھنڈا ہوگی آسنیاں بننے نہ پایا تھا کہ بجلی گر بڑی ایشا ابھی السنے نہ پایا تھا کہ سجلی گر بڑی آگیا سیلاب بالیں بہ د فور گریہ سے ایک جہ کریا رب کہ پانی سرسے ادنجا ہوگیا انساق دفت تھا اپنا فرد خ آسنیاں دور اتن ہوگیا دور اتن ہوگیا میں آسنیا نے کی طرن دور اتن ہی تھنس سے آسنیا نا ہوگیا دور اتن ہی تعنس سے آسنیا نا ہوگیا ہوگیا

بهت سخت نف جادهُ عمر فا بي بری شکلول سے کٹی زند گا نی جواني تبعي فاني برصايا بهي فاني شيه جا وداني، يذ وه جاوداني کہیں کیا حدیثِ نث ط جوا نی وه اک نامخل او صوری کهانی جو کھے لائی تحقی نے گئی سب جوانی ماب دن سہانے مدراتیں سہانی مُبَتُ کو اینی بن غیرون نی جوتو جاوداني توسب جباوداني کہو باغبال سے کر قبصنہ اٹھالے ہم اب خود کریں گے بیاں باغیانی سب آ بھول کے رہتے بہا رفتہ رفتہ مجبت میں جتن ہوا خون یانی ہیں محفوظ آٹارغم د**ل میں** لیکن نوش فے معوری کھرائی نشانی

: سریس سودا ہے رہری کا ندول میں جذبہ ہے رہروی کا یکھ ایسا فسوس کررہا ہوں کہ تھاک گیب یا وُں زمر گی کا مجھے بھی کھھ توخیال رکھٹا ہی جاہیے اپنی زندگی کا میں ساتھ دول گا کہاں یک آخر ترے طال اور تری خوشی کا غرور اس سے گرز اسس سے نیس خیدا کا یہ آدمی کا میں بازایسی خودی سے آیا ' اگر تیجہ یہ ہے خودی کا تف اک زما تا که دست شنی بھی، اواٹ برہم تھی دوستی کی مگر میں اس دَور میں ہول ت<sup>ا ک</sup>ل' نہ دوستی کا یہ دشمنی کا سٹ گفتگی بھی گرفت گی ہی کا ایا۔ عنوا نِ مختصب رہے شگفته دل ہو کے کیا کرے گا' مزہ اُٹھا دل گرنتگی کا میں خود ہوں یا بستہ مجت اعگر مرا نیصلہ یہی ہے غوض کے بندے ہیں سب جہاں میں میاں نہیں ہے کونی کسی کا مرى تب اى كے ذكر سے وہ ابت الر آج لے دہ بي زجانے کیا حال ہوجو کہ دوں کہ یہ سبکام آپ ہی کا یہ ناچتی کھیسلتی سی موجیں، تری کٹ کش پہ ہنس رہی ہیں جو ڈربنے سے تھی اتنی دحشت او کیول بھرادم سناوری کا سی اپنے ہمدردکا کردل سے ریا ادکیا ' یہ جانت ہول کو بیرے دردِنت دگی میں 'خیال ہے اپنی برتری کا ملا ہے بچھ کو دلِ سے سے ' تو اور اُسے توڑا چلا جیا شکت ہوجائے غیر ممکن ' کمال یہ ہے شکستگی کا مرے ارا دول میں ' جوسلوں میں ' جودسا ہوگیا ہے بیا سیرد قسمت ہوا ہے جب سے سعا ملر میری ہے کسی کا یہ آدمی ہے وہی کھلاڑی ' جو کھیلنا تھا غم وخوشی سے مراسی آدمی ہے وہی کھلاڑی ' جو کھیلنا تھا غم وخوشی سے قدم قدم پر ' نفسس نفسس میں ' نظر نظر سے ہول مجدہ برا قدم قدم پر ' نفسس نفسس میں ' نظر نظر سے ہول مجدہ برا بنا میں کوئی نہیں ہے محرم مرے مقابات برندگی کا براب وہ باطل کی ترجمانی ' خاب وہ اسلوب خوش میان نظر ایک شاعری کا براب وہ باطل کی ترجمانی ' خاب وہ اسلوب خوش میانی مری حقیقت پسندیوں نے بدل ویا راگ شاعری کا جہان ' نا قدر دال میں ستیاب ' قدر ہم جنس جانت ہوں جہان ' نا قدر دال میں ستیاب ' قدر ہم جنس جانت ہوں جہان ' نا قدر دال میں ستیاب ' قدر ہم جنس جانت ہوں اور اسس سے احرام کرتا ہوں آومی کا میں آومی ہوں اور اسس سے احرام کرتا ہوں آومی کا

فلک پرسپ ند تھیتیا جا رہا ہے خيال صبح منزل آرا ہے ہواسکی ہے بادل جھارہا ہے جؤل انگیز موسسم آر با ہے تحجی پنہاں تھی پیدار ہا ہے عرصباوه ترا احبادا راسي يه يوچه اُس ول سے حال عيش امروز جو بجود عسب منسر دا رہا ہے کہال طور اور کہاں سوز آشنا و ل يبال برسول وهوال أعماراه تری خوٹ تعن فل کا گلہ تحیی مجتن میں یہی ہوتا رہا ہے يهال جوب وه ب مجبور ومحت ج یہ تو دامن کہاں پھیلارا ہے ذکر رُسوا دل من آشنا کو یہ تیراسسرا بردہ دا ہے بیت تیراسسرا بردہ دا ہے بیت بیت رکھ حاصبل لاحاصلی بر بیساں جو کھورا ہے پارا ہے گئیداران شام عنم میں باتی نقط اک صبح کا تارا دا ہے نقط اک صبح کا تارا دا ہے نقط رئیس وہ اُن کی غم گساری کہ جیسے دل کو دل سمجھا را ہے غم اُن کا آئے ' بسم اللہ شیاب غراب جھ میں باتی میارا ہے

لراتن اعتبار زندگیٔ جسا و دان بیدا و مرک ناگہاں سے ہو' حیاتِ جا و د اں ہیدا جُمود مستقل ہے کا روال ور کا رو ال پیدا تجھی ان بادلول میں کیا نہ ہوں گی بجلیاں پیدا مجت یوں تھیا کرتی ہے ابیٹ نزجیاں پیدا زبال خاموس انداز نظرے داستال بیدا خزال سے سورطن كرتا ہے ناحق باغبال بيدا یہ کیا جانے بہاروں ہی سے ہوتی ہے خزال پیدا ہا اس خاک ہونے سے ب تقص خاک وال بیدا وہ کیوں ناپید موجائے 'جو موجائے بہاں پیدا ہزارون عظمتیں ہیں دنن دنیا کے خرابوں میں زمیں ہر دور میں کرتی رہی ہے آسال بیدا جردية بي ياكوني كى التستراك بوك زت غب ارکا روال سے ہے فٹ رکا روال پیدا نفس سے مبلسل حب كاملے تھوڑ آثياں بيدا کوئی گھے۔ اور کرنے ماورائے آشیاں پیدا جھكا ليتے ہيں جب سر إتھ بريم زوت بجدہ ميں تو کریقے ہیں اپنی آستیں میں آساں پیدا بجز خورشيد وشبنم ، كون ب اس بهيدواقف مین کرتا ہے کس کے نون سے رنگینیاں بیدا

ہے بن بن سے لا تعداد نقتے زندگانی کے ہوااب یم برلیکن ایکنقشیں جا وداں پیدا اُ وهر دنیا کو منزل جان کر'یں ماہل عشرت اِ دھر ہر سانس سے بالمب اللے کا روال بیدا بقیب ر آ دمیت ٬ آدمی بھی اب نہیں ملت یہی دنیا ہے وہ انسان ہوتے تھے جہاں پیدا غردر شن کی تھوکرسے کہدوو موش میں آے كيس حة نظر بركررا بون استال بيدا جایات و منطابر سب اسی کی جلوه گابی بس مگر یہ کیا خبر' وہ ہے کہاں پنہاں کہاں پیدا اندهیرے ہی اندهیرے ہی بصارت بھیرن ک برآس ني نبين بوتي بگاهِ راز دان بيدا نظری' دل ک' یا آواز کی تخصیص مشکل ہے بہ تو فیقِ مجتت' در د ہوجا ئے جہاں ہیدا جوتیری فکریس گرائ ہوا ہمت یس گرا ای تو ہتھر ہی منہیں موتی بھی ہوتے ہیں بہاں بیدا وہ شورش ناروا ہے جو تحفکا ہے ذہن انسال کو وہ بیداری غلط ہے جو کرے خواب گرال بیدا مسیحانی مرے ملک سخن کی کوئی محیا جا نے یہ ہے وہ سرزیں 'نابید ہوتے ہی جہاں بیدا يه بي سيماب منشا الفتلاب دُورِحاص ركا کر ہو ہندوستال سے اک نیا ہندوستال بیدا

دور دوام اعسالم شام وسحب رئیں ہے فطرت بھی میرے سا کھسلسل فسرمیں ہے جو نامراد ہے، وی اسس کی نظر میں ہے اے وائے وہ دُعا' جو للاسٹیں اثر میں ہے طاقت ہے یاؤں میں ناسخت بال ویرمیں ہے ا در کا روان شوق انجمی رنگذرمیں سے تاب ونبیش بگاہ مبتت اثر میں ہے ہے وروسب کے ول میں ہاری نظر میں ہے بحَصَاكُ ورنہيں ب سسرار حيات كو جب ک اک انسک گرم مری چشم ترمیس ہے ويرانيال زير تي حسال وخيال كى صحرا میں ہے جو بات وہی میرے گھرمیں ہے فی الجمله وه هزار بهارول میں بھی نہیں جوبات ایک عشوه کروانه گرمیں ہے نظارے کو نظر سے ہے اک ربط معنوی یھر کیوں حباب، جلوہ وجلوہ گرمیں ہے ہے یوعف رحل کو فران کو گوز سکول ملے انسال کی بے خودی بھی خودی کے اثر میں ہے قطعه

دا ما نده خاروسس<sup>، شب</sup>روسنگ یابگل میسیسلا ہوا جمور مری ریگذر میں ہے ان کو بھی گرم سیر کرے میرے ساتھ ساتھ یہ وصل بھی آج سی را ہرمیں ہے ے مادرا کے چشم تماشا مقتام حسن وہ تو کھ اور ہے جو صدود نظر میں سے ہر سو روال دوال ہی خیالوں کے قافع یں اینے گھریں ہول مری دنیا سفریس ہے نيت ،ى پر ب يحملا زوق كا مدار سنزل یه ده بھی ہے جو ابھی رمگذریس ہے كيف ونسون وسحر وكشش، تهرو الثفات بوظرت اگر نظر میں توسب کھھ نظریں ہے كرت درعسا لم گذران سشباب كى دل حیب ایک رات یهی عمر مجر میں ہے دنی قدم قدم یہ مجھے روکتی رہی گو دکھیتی رہی کہ مُسا فرسفسریس ہے ا پنا و تار دیجھ چکا ہوں ازل کے رن اب یک وہی غرور مزاج نظے میں ہے زندہ ہے میرے دم ہی سے ہر شعبہ حیات سیمیسلاؤ میری زندگی مختصبریں ہے ت باب منتشر ہوئی بزم جسال دوست اور دل ہنوز محکر نشاط نظے میں ہے

عشق سے تجدید ہے بئن بعث کرتا ہوں میں زندگی سے زندگی کی ابت داکرتا ہوں میں جب جوّل کی وعوت ہوشش آ زما کرتا ہو ل میں یه به پوچیو انتظام عفل کب کرتا ہوں میں اُن کے سننے پریفنیں کرکے مُرعا کرتا ہوں میں دو نول عالم کی وه سنتے ہیں اسنا کرتا ہول میں اینی صورت سے اُسے جب لوہ نما کرتا ہو ل میں عکس آین سے پیدا آئین کرتا ہول میں مول وت محردار، بيما ب وفاكرتا بول ميس انتہا کی آپ جانیں ' ابت دا کرتا ہو ل میں جانت ہوں رہنمائی ایک رسمی تب ہے بأ وجودِ عسلم منسكر رمنه الرّنا بول مين صرت اینے ول یہ تابو باب ہوسکتا نہیں إدرسب كه حسب منشاك وفاكرتا مول مين تنگن ئے مثوق کا احساسس ہوتا ہے تھے جب مجھی اک نالاحسن آزماکرتا ہوں میں

حشر ببیدائی نواد رجگ سے کرتے ہی وہ انتنظهام محشر ربگب د نوا کرنا ہوں میں اس كول ين جدب كرك ليفي ول كى وطركنين فسن کو ا صامس کے جذبے عطبا کرتا ہو ں میں جبہ سائی سے زیدے زاویے تقدیر کے ويحطي اب دومسرى تدبير كب كرتا بول ميس جانتے ہی سیل وساحل ویر تدبری مری بطه كركشتي ميس منكرنا منسداكرتا ببول ميس التب یہ ہے کہ والیس التب میں کرمری مدّعا یہ ہے کہ ترک مدّع کرتا ہوں میں رہم کے تابل نظر آتی ہے 'دنی شخس کی جب مجھی ترک وفا کا حوصسلا کرتا ہوں میں ذر تے ذرے میں ہے امکال آشان دوست کا اس بقیں کے ساتھ سجدے جابجا کرتا ہوں میں اس کو اے ستیماب مینجا وُں گا تا حدِ عروج قوم کے اقبال سے عہد دن کرتا ہوں میں

یہ سوچتے تھے کہ اُن سے ویرانی جہاں کا گلا کریں گے عرسنا یک ووخسنوال سے بساری ابتداکری کے کڑی نہجیلی تو نظم کیوں کر جہان آزاد کا کریں گے؟ تفس کی تخریب کرنے والے جین کی تعمیر کمیا کری گے! نه کیول صب و و باغبال پرائکه بندوبست فضاکریں کے یہ اپنے نام و نموے برلے بیمن کی نشور نماکریں گے ؟! یسی تفتور سے کھیل کت بک ، گمان بدے نرکیول فیس سے ! جو آج کک ذہن آ شناہے 'اُ سے نظر آ شنا کریں گے من جمع الل عمل نفس من جنول مهيس كي بعي حل ففس ميس بہارے آج کل تفس میں چمن میں ہم رہ کے کیا کریں گے یقین اور وہم کے مہارے ' اٹھاکے رکھ دیں گے اہل عالم جب اپنی پوتشبیرہ توتوں کا یہ ایک دن نخر باکریں گے خیال یہ ہے کہ ترک کر دیں تصور اُن کا مخیتل اُن کا خیبال سے جب وہ ماورا ہی 'خیال بھی کرے کیا کری<sup>کے</sup> روایتی نا رسائیاں ہی نصیب واما ندگان منزل مجھی جو نالہ بھی یہ کریں گئے تو نالاُ نارے کریں گے

نئے نئے دعوت نظرکے مسا ذہونے لگے ہیں مت ممُ دد شاید اینی تجبتیوں کا ' نیب کوئی تجربا کریں گے غلط کرمیرے ہی منتظہ رہیں ' بھا ہدا را ن غنیہ وگل جمن میں آزاد رہنے والے · اسیر کا آسرا کری گے!؟ كوئى تو ہے بات ماسواميں؛ دل و نظرجس سے روستے ہيں دل ونظرے ببند ہوکر، عبستس ما سواکرس کے حیات اور مَوت کے معتمے ، نه ہوں گے حل ذہن آدمی ہے وہ ہیں بقا وفت کے ماک وہی کوئی تعملاکس سے سفرے بے خواہش وارا دہ ، یہ کوئی منزل نے کوئی جارہ جہاں سے پہنچے ہیں انتہا پر' دہیں سے پھرابتداکری گے دُعاہے فرض نیاز مندی تو اس میں آمیز ش غرض کیوں دُعا تو ان سے کرس کے لیکن ' دُعا کے بے مَرِعا کرس کے فیک بڑے آنکھ سے جو آنسوا وہ تھر فردغ نظر نہول کے وں ہی جیکتے رہی کے جگنو، یوں ہی ستا سے کھلا کریں گے جمال میں جتنی بحلیاں تھیں وہ ہوجیکیں صرف طورو دل پر اب اُن کے پاس اور کیا را ہے جسے وہ جلوہ نما کریں گے نشار کردیں گے اِس یہ سیباب تؤمیں غیرت ووٹ کی وطن سے جوعہد کر چکے ہیں' وہ عہداک دن و فاکری گے

سوئے زندال' انفشلاب تیزگام آہی گیا گوٹ۔ گیران نفس وقت سے ام آی گیا ناصیه سانی کا وقت اختشام آی گیا دل جمال کرتا ہے سجدے وہ مقام آئی گ عشق برالزام ضبط نا نتسام آمی گما با وجود سی بر ان کا ام آی س وفعتاً مركب مجتت كاليب م أي كيا تف جو لمحه حاصب عمر دُوام آی گیا فدیرُ راہ و ف ہوجا کے ہر بحزو جبات جان تھی کام آئے یارب ول تو کام آہی گیا غیرحاضر کب ہوئے محفل سے میری مہروماہ کوئی بعیصب کوئی بعیدست م آبی گیا طلتے چلتے شور ش مستی کی عد آ ہی گئی اتے آئے مرکز امن وسلام آہی گیا كىپ شھكا نەنىف بهارا باغ مېں بعدبهار وہ تو کھے تعت دیر سے رستے یں دام آئی گیا

آخر آخر مٹ گیپا وہ مِلتوں کا اختلان سب جہاں ملتے ہی رہتے وہ مقام آہی گیا تقی کمن د فکرمیری • فرنش یما و مش گیر طائر سدرہ بھی میرے زیر وام آہی گیا لالہ وگل کی ہُوا خوا ہی نے یا ندھی وہ ہموا میرے باتھوں میں جین کا انتظام آہی گیا ہوسشیں سر راہ طلب میں ہے مزاب ہوش قدم جس کا اندیشه کفا جھ کو وہ منفام آہی گیا نذر کی اُن کو متاع ضبط و قت واپیی میں نے جو انسو بچا یا تخف وہ کام آبی گیا ہوتے ہوتے ہو گیا سبتہ نہان عشق عام آتے آتے تالب و گوسٹس عوام آہی گیا ب فراری سے کھے دینا ہوں رکھے احتیاط خیراب تومیرے بب پر اُن کا نام آہی گیا کیا عجب"نا عرمض بھی سنچے کو کی جلوہ طلب طور بک تو ایک مشتها ت کلام آی گیا ہو گی سیاب باطل زعم ترک مے کشی نفظ بن کر آج میرے لب یہ جام آہی گیا نه مجھے شگفت نحیال دی منه خیال عقدہ کٹ و ما كوئى زندگى ہے يہ زندگى اجے اكسلسم بنا ديا بخیال جلوہ تمائی جب ' ت م اُس نے اینا بڑھا رہا تو ده رنگذار تھی کون سی 'جسے آئینا نہ بن رہا نه دو مجمد كوطعنه فود سرى اين فودى كيي بول ي یہ خودی تھی یا تھی جُئے داگری کہ خُدا مُتوں کو بنادیا ہے یہی تومقصیر زیرونم کہ رہے توازن کیف وکم تجھے لین نعنب فروش دی 'مجھے فلب نالہ سرا ریا مرا دل بوقو نيازې تونه مصلحت ہے يه رازي یبی بندگی کا جوازے کو مندائے بندہ بنادیا دل وجان وصبرو قرار ودیں کیے ندر جلوہ مبتکدہ مگر اتنی بات صب رور ہے ' جو دیا بن م خُدا رہا مرعشق مين وه غرور تها كرحريف عظمت طور تفا کوئی اس میں بھید صرور تھاکہ سران کے دریہ تھیکا یا تھی حدودول ہی میں آج پہل خلش الم تپ و تاب غم یہ تجھی پیعشق کا ہے کرم اگر تمسام ور دبن وہا

میں حضور بھن ہنچ گیا' بچھے نذر کا بھی صِله ملا مگر اب کسی کو بت وُل کیا' جو لیا لیا' جو دیا دیا دل داغدار سے چیٹر سی، رہی یاس اوراً مید کی تحجی اک حِراغ جلا دیا 'تحجی اک چراغ کجیْبا دیا يه حريم لالهُ و بزم كل ' ہي وفا وحسن كے زاويے کہیں بیں نے یا وُں جما دیے بہیں اُس نے ربگ جماوما تفي جو بات خاصت زندگي فجھے يا د زندگي تجرري سر ایک ایسی بھی یا دیھی جسے مصلحت نے بخسلا دیا د ما تخت و تاج وعُلم فحص نظر و كمّا ب وتسلم فحص یہ رہا جو ایٹ ہی غم مجھے 'تو پھر آتنا ہے کے بھی کیا دیا أسے شور بزم نشاط میں محولی شن سکا کہ نه شن سکا ؟ وہی ایک نوم بے صدا 'جو مری نظرنے سناوا بمرا دِ وقت ، یه شوخیال تو بگاه حسس کی و تیجیے كرجاب المحات المحات رمم حباب كوبهي أعماديا یلی ا نفتلاب کی وہ ہوا مرسبھی حراغ بھُا دیے نه نقط حِراغ بحُبِ دين ول الجَمْن بهي جُعُب ديا تنس فسردہ کووآرتی ہے تلاسش برق وشراری مرى آه مسرد كوكيا ديا جومزاج موج و بُوا ديا



| 1.9   | البھی موجود ہیں آٹار آزادی زیائے میں         | 0 |
|-------|----------------------------------------------|---|
| 111   | جو ہے زیران عم دنیا تو فکر این دال کیوں ہے   | 0 |
| 130   | سدرہ نے دی ہے وعوت صد آشیاں مجھ              | 0 |
| 113   | جو در پروہ انتھیں جلوہ نمیا کی کی یہ ٹو ہوتی | 0 |
| 114   | یں یوں راہ مستی یں گرم سفر ہوں               | 0 |
| 114   | پیمس مقام پر لایا نداتی تشنه بهی             | 0 |
| 1r. 4 | كعبدين تنگ بي، دل دير آشناس م                | 0 |
| 144   | و فی آس اُن کے آنے کی ، بیکل ہوں آرام بنیں   | 0 |

ابھی موجود ہی آتار آزادی زمانے میں وہ طائر ہی قفس میں جو نہیں ہیں آشا نے میں بزارون ایسی تصویری ہن س تصویر خانے میں ہوئی ہے شرن میری شعرت جن کے بنا نے میس یونہی اہل جمین کی عمر گزری کے جب نے میں تفس میں آشانے سے افعن سے آشا نے میں وہ میں ہوں صلح کی جس نے بنا ڈالی زمانے میں کیا اک ربط قائمُ معبدا درنا قوس ضانے میں میں ہوں استقل عنوان سنی سے نسانے میں مجھے تاریخ وہراتی رہے گی ہر زمانے میں یرجبرت گاه کثرت عکس ب اک زات واحد کا ہے تصویر ایک ہی تھیلی موٹی آئینظ نے میں جو کیف جا دوانی ہے مسلسل یا دیں اسس کی وہ کیفیت نہیں ہے یا د کر کے بجول جانے میں جودتے ہیں سبق متاط رہنے کا بگا ہوں سمو وہ کا نے سر برآوروہ ہی کھولوں کے گھوا نے میں

مجھے انسوس ہے دنیا کی اس انسانہ سازی پر کر اپنی بھی کہا نی چھٹر دی میرے نسانے میں عقیدت کھ بنا دے اور نہ پھر صرف پتھر ہے حرم کے در ہیں ہویا میکدے کے آستانے یں ہیں بھی حب لوہ گاہ طور پر اک دن 'بلا و کھو بہت ہے باک ہوتا ب نظرے آزمانے میں اب اس دنیا ہے ہے تعمیر کی اُ متید لاحاصل یہ دنیا آج خود مصروف ہے اپنے مٹانے یں مقتدر آزمائی حیوژا نشا کر ہومقتدر پر كريبلوك بغاوت ب مقبةر آزمان مي یه کمر آلودسیس اور پیجیگی مونی راتین بہار آزاد ہے، میں ہول مقید آشائے میں بھرے گی ان کو میرے بعدلا کھوں ریائے ونیا خلائں چھوڑ دی ہیں میں نے کھے لیے فسانے میں مجهكا السس وتت جب مجبور سجده نثور بومسرتيرا ب ب صدفرق باباسر ع بُقِكَ اورُ تَفِكا في مِن فحے کیوں انقلاب حال پرستیاب حیرت ہو كراي انقلاب آتے رہ بي برزان مي

ہ ہے زندان نم دنیا تو <sup>منک</sup>ر این دآل کیوں ہے تفس سنے کے فابل محیول نہیں ہے آشیاں کموں ہے متاع عشق بازار ہوسس میں رائیگاں کیوں ہے؟ ير سودا تو دلول ميں جا ہيے ہونا ' يہا ل كيول ہے ؟ مجتن رازے تو عشق اسس کا ترجال کیوں ہے يركس سے يو تھيے خاموش ہونوں ير فغال كيول ہے خلل انداز میرے نغٹ غم میں جہال کیوں ہے جورقت عرض نالہ ہے، وہی وقت اذال کیول ہے اگر دنیا نہیں ہے زندگی کا معنوی مدفن تو سچرانسان برطاری بہاں خواب گراں کیوں ہے مسلسل انقلاب رابك وبوب شمت كلشن جمن والول کو خو**ن انقلاب گئست**ماں کیوں ہے گراں اس پر نہیں ہے بارجب حسن مجت کا تویائے نازیر ملکا سااک سجدہ گراں کیوں ہے ؟ بگاہِ عشق سے سیسا ہوگئی تھی ایسی کُتاخی؟ دہ جلوہ اس قدر گرے حجابول میں نہاں کیوں ہے ؟

نہیں ہے علم جس کو انقلاب دورعت لم کا وه كما جانے بهار اس باغ ميں كيول تفي ؟ خزال كيول مي؟ صدیثِ عشق کی اسس رنگ میں تو ہن ہوتی ہے ہمارا ذکر اُن سے برسبیل داستاں میوں ہے؟ ہراک پنھرے دل میں نورینہاں ہے حقیقت کا تو محمر در وحرم کا آستال ہی آستال کیوں ہے ؟ زمیں موسیٰ ' نه کوه طور ایوان بلند اُن کا خداجائے مرے دوق نظر کا امتحال کیول ہے؟ کہاں سنج قفس میں وہ حمین کی پُرسکوں نیندیں يرىشال اب مرى أنحول من خواب آشال كيول ب؟ کوئی اشفتہ منزل ملے تو اسس سے یو تھوں میں تمامت آج برما کاروال ورکا روال کیول ہے ؟ نہ بنت کا رواں تو کم سے کم منزل ہی بن جا یا غبار کا روال اب یک غیار کا روال کیول ہے؟ ے زمربحث اب پرمسئلہ ستیاب و نیامیں غلام دُورِ کہنہ ت عربندوستاں کیوں ہے؟

سدرہ نے دی ہے دعوت صد آشال مے اب و کھنا ہے وصلہ آسمال مھے رنج تفس ب اب نغم آسيال محص ے آئی بے نیازی نطرت کہاں مجھے!! فلدرس کے بعد، دیا فاک داں مجھے اناں بناکے انوار کیا ہے کہاں مجھے کیا جانے عقل وعشق میں تھیں کہتے سازشیں جب راز کفل کا تو ملا راز دال مجھے اچی مولی سی نمیند کا خوگر مول اے فلک ش کے کرنا پسندے نواب گرال مجھے ہرکاروال کے سامنے ، تھے چند راستے ہررا ستے میں چند ملے کاروال مجھ رگ رگ ہے گلتاں کی بھاہ خیبال میں وے گا فریب کیا کوئی دام نہاں کھے دسوا ب حشیم ایل خرو میس مرا مذات دیکھو زرایہ دیکھ رہے ہیں کہاں مجھے ؟ برق آذمودهٔ چسم رن روزگار ہوں اسیاں بھے بعد دعا' یہ حسب اسیاں بھے بعد دعا' یہ حسب ن عقیدت ' یہ اعتبار جھے بعضے مسی نے بخش دیے دوجہاں بھے مٹنا نہیں ہے گردِ رہ کا روال مجھے بننا نہیں ہے گردِ رہ کا روال مجھے تاریخ ا نفتلاپ جین نکھ رہا ہوں میں ہاراک ورق گلات ال جھے سے کوشنا ہراک ورق گلات ال جھے سجدوں کے اور لاکھ ٹھکانے ہیں' سربخیر! کھے وسی تو نہیں ہے تراآستاں جھے اللہ رہے کے وسین تو نہیں ہے تراآستاں جھے اللہ رہے کے وسین کی وسین اللہ کھے اللہ رہے کے مسین کے وسین کے وسین

جو در يروه انھيس حب لوه نمائي کي يه نؤ موتي میں سے کہنا ہول و نیا آرزو ہی آرزو ہوتی مسلسل کیوں نصا نے طور سسرمر در گلوموتی نہ تھے موسیٰ تو ہم سے ہی کسی کی گفتگو ہوتی مجتت کانش اتنی کا میاب وسسرخرد ہوتی مرے دل کی تمنّا اُن کے دل کی آرزو ہوتی بھرے جاتے نامشبنم کے کوٹی آب شبنم سے سے رککشن اگر جا اُنز نمساز بے وضو ہوتی متاع ضبط وقت وابسیں کی رائیگاں میں نے بگاه حسن میں ایک الٹک کی کی آبر د ہوتی مُسافرائِ بيلو ہي ميں مل جاتي تجھے سزل اگر منزل سے پہلے تھے کو اپنی جست جو ہوتی حديثِ طوروموسيٰ ادر وه تعجي چارلفظول ميں! ہوئی تھی گفتگو اُن سے تو کھل کر گفتگو ہوتی بالآخر تيمر تيمراكر اپنے ،ى دُرير كيمر آنتيے کہاں بمرجبتر کرتے کہاں تک جستر ہوتی دل ہوتا تو اسمیں لامسالا آرزو ہوتی
کہ دل ہوتا تو اسمیں لامسالا آرزو ہوتی
کہ دل ہوتا تو اسمیں لامسالا آرزو ہوتی
کہمی توخم میری داستان آرزو ہوتی
علط ہے عشق پر الزام آوارہ بگاہی کا
جو ہوتا سن کیسو، تو نظر کیوں چارسو ہوتی
دل اک تطرہ تھا اڑولیدہ کیلیدہ سیل غم دیدہ
در اسی بوند کھر کیا اٹ بیدہ ہوت کیا ہو ہوں!
در اسی بوند کھر کیا اٹ بولیدہ ہوت کیا ہو ہوتی
میں برق کسن کو رو کے ہوئے ہوائی لیا ہو ہوتی
اگریہ کوندکر گرتی تو میں ہوتا سے کم جلوہ
وہ ذوق وشوق موسیٰ اوروہ اک کم سے کم جلوہ
جزائے آرزو یارب ابست در آرزو ہوتی
دل اے سیماب خالی آرزو سے رہ نے سکاتھا
دل اے سیماب خالی آرزو سے رہ نے تی

میں یوں راہ ہستی میں گرم سفر ہوں نظهر برقدم بول فرم برنظهر بول میں یا بسندا دور سام و سحر ہول تو تھر کیا بتا وُل کہاں ہوں کدھر ہول نظراس كي ليحي مبس بالانظب بيول رہ جلوہ نمٹ ہے، میں حب اوہ نگر ہول بلن دی و کہتی مری کھھ نہ پوچیو مجهی عرسض پر مول مجهی طور پر مول پُراز مبلوه ہے صورت آگینہ دل فدا جائے یں کس کے میشی نظر مول یہ ہے جرفطرت اک دار فن میں ضروری نہیں بیرا ہونا ، مگر ہول بهاري حين مين بن آزاد مطلق میں زندال میں ہول اور بے بال پر مول یہ میرے تصور کی گیرا سیاں ہیں تحصایا ہوا تیرے اصاس پر ہول  یر سمس منتام پر لایا مندای تشنه کبی جہاں کال اوب ہے، کال بے اوبی مجھے بقیں ہے گر آ کے گا اب پر کوئی ہی عرجب ال میں ہے باتی ہنوز اولئی مجھے تو رامس نہ آیا فشردہ منبی يه سوز روح مواكم نه دل كي الك وبي نہیں کسی کے بیول میں بھی جنبش احسامی اگرچ سب کی نظرمیں ہے میری فشک بھی يس كيا بتا وُل تُحِطِ حاره ساز وجب خلش بڑا سبب ہے یہی درد دل کی بےسبی بلندوياك نضاؤن بين رقص ابرسباه ك جيسے زلف بدوش اك دوستينره عربي من لنے دل کے لیے اس سے جین کیا ما مگول أسے بیندنہیں ہے مری سکول طلبی طرلق عشق دو ت میں عبادتیں دوہی بس ایک صبح کا ناله اور ایک آه شبی مرے تفیل ہی دونوں جمال میں اے تیاب رسول ابطی و باست می ومطّب لمبی

تحبیتیں تنگ ہیں، دل دیرآشنا سے ہم اس كا گله بتول سے كريں يا خدا سے ہم خدارسسبيل يركبول مول خدا سے ہم ہں میکدے گواہ اکر آئے ہی بیا سے ہم ول این بارگاہ سے ہم کو نہ اللے دل سپیال نا بین لیس اسواسے ہم ا سے ساستس کوئی نغث منزل بھی چیٹر ہے گھرا گئے ہیں شورش بالک درا سے ہم دل من صدا کا دصیان 'نظریس خودی کی شان بندے بنے بتول کے اعرکس اوا سے ایم! كب دو الشمرك آك الجلى شور العتالاب ال كيت سن رہے ہي جين كي بُوا سے ہم دانسته کهارج این فریب وظف دوست بجبور ہیں جف اے مجتت نما سے ہم

یف واٹر ہے مختلف 'آ داز و ساز کا ہے مست لینے چنگ سے مطرب کوا سے ہم اکار دوجہاں سے مسلم ہوا \_\_ عگر فارغ الجي ننبي موك تفسير لا" سے بم ہر گوٹ نظریس ہے اک محشر خیال گھرا گئے ہی، اپنی بھاہ رس سے ہم ونیا مے فتن میں ہے ہاری وفاکی وصوم حالا کم مطمئن نہیں اپنی وف سے ہم نظارہ ہے محال، توجرانیاں سہی کھھ لے کے جائیں گئے تری جلوہ سراسے ہم تخذري نتسام عمر دن انتظباريين ارے ترے تغافل دُیرآٹنا سے ہم یہ روک توے سیدول کی سیدہ نہیں ہی بیٹھے ہیں سرنگائے ترے تقش یاسے ہم اب سبک نه حدّ منزل عشق و و من ملی گو انتہا کی کھوج میں ہیں ابتلا سے ہم آئے تو تھے بہائے دفاکی اُ میدیس نُٹ کر چلے ہیں حُسن کی دولت سرا سے ہم یر کیا مذاق ہے کہ تما شائی ہو جہاں جنگ آزما ہون جلوہ تاب آزما سے ہم

(ITT

اتن بھی دخل غیرا گوارا نہیں ہمیں سجدے بدل نے ہیں ترے نقبش پاسے ہم تیاب مرگ وزیبت کا بحلا نہ کچھ مآل نجلے نہ تعید حن نہ ارض وسم سے ہم



وٹی آس اُن کے آنے کی اسکل ہول آرام نہیں یا جیسکی جاتی تخیس آنمهیں' یا اب نبند کا نام منہیں منزل تیری دور مسافر، رکنے کا منگام نہیں جسلد لینج جانے کا رستہ جلت ہے آرام نہیں دو سب تے جانے پہانے اندق مرا بدنام نہیں حسن کے جلوے عام ہیں بعنی عشق کے جلوے عام نہیں یاس بھرے الول سے تھا۔ کر آس بھرے کھے گیت ہی گا عشق كى كار آمد ديب ين بيكارول كاكام نهن. میصولول سے اب رہم منہیں ہے اراہ منہیں ہے تاول کی صح بماری سج بہت ہے ، شام ہاری شام نہیں یام دی سے کام لیے جامزل فود مل جائے گی ایس کھی آغاز ہے کوئی ،جس کا مسرانجام نہیں آج نزال میں آزادی ہے بیٹے ، آنسو مینے ہی اس موسعے کیا کہتے ہیں اوا نہ ہے اور وام نہیں كان كو چون والى باتس كه نبي خالى باتي بي جودل کو بیدار په کردے وہ دل کا پینیام نہیں

اے بندے جذات و ہوس کے نفس کی اینے خیرمنا عشق کی لذّت تو تحیا حبائے ،عشق ترا ناکام نہیں مرنے والے اموت تو اک تمہید دور ثان ہے انحبام آغاز ہے نیکن انجام انجام نہیں تسن پرستی سے جذبوں کو نا موں سے مسوب ن<sup>ہ</sup>ر محسن نے اک بے نام حقیقت محسن کا کوئی نام نہیں ول خسلوت گیرمسینہ ہے،حسن ہے جلمن آسو رہ يحريس كيول مول صحرا صحرا 'فه كو كيول آرام نبي يب أركرين اورريخ الخايم ول دين اور ارتجائين تسمت کے سب کھیل ہی تھر جھی قسمت پر الزام نہیں منزل كاب شوق توليفي إون برها الله ياول برها منزل منزل رطنے والے است زل زیر گام نہیں ائے یہ مجبوری کاعب الم او یہ پاکسی ضبط وف ول میں اس کی یاد ہے ہروم ، لب براس کا نام مہیں شوخی میں تھی اک بہلو ہے مجبوری کا لے سیاب عشق ہی ہے آرام نہیں ہے، حسن کو بھی آرام نہیں

(170)

91984

| 174 | فسردگی پاکس کی ہے دل میں بشکستگی کا خیال بھی ہے | 0 |
|-----|-------------------------------------------------|---|
| 179 | دن سے کھیل لینے رو، جفا سے کھیل لینے وو         | 0 |
| 121 | یں آرزو زدہ میش ستعار نہیں                      | 0 |
| 144 | میری رنعت پرجو حیرال ہے تو حیرانی نہیں          | 0 |
| ١٣٥ | تعے خود بیں مگر خود نما ہو گئے ہم               | 0 |
| 180 | نه مجھے ضرورتِ جام جم نہ جہال نماک کاکٹس ہے     | 0 |
| 10. | نطرت کی شوخیوں کا یہ دور ترجماں ہے              | 0 |
| 104 | فرق ایمان دمجت میں نہیں                         | 0 |
| 100 | متفرق اشعار                                     | 0 |

نسردگ اس کی ہے دل میں استکستگی کا خیال بھی ہے یہ آئینہ ماندہی نہیں ہے' اس آئینہ میں تو بال بھی ہے ہے مہل اس کا وصال لیکن ' یہ حال ہے تو محال بھی ہے مجھے تو ہے فکر ماسوابھی مجھے تو ابیٹ خیال بھی ہے عروج عالم ابھی ہے مشکل عروب عالم محال بھی ہے ابھی تو دنیا میں آومیت زیل بھی یا مک ل بھی ہے ن ط مزل من كونے والوالمقين كھ اس كا خيا ل بھي ہے تمحاری سس ریمذارمیس اک مسافر یا بن ل بھی ہے ب تيراي آيني انسال توكيول إسى من تجھے نه ديجون ؟ اسی میں تیرا جمال بھی ہے' اسی میں تیرا جلال بھی ہے وی تباہی ہے یا اہنی ، وہی ہے جینا وہی ہے مرنا ب داستان طویل دنیا استرکھ اس کا مال بھی ہے متھاری مفل میں باریا ہی ہے تابل سے کر کا میا بی اگر نہ ہونا گوار مناطر توحسرت عرض حال بھی ہے نقیر کھ کو جمھے کے 'خاموش بمٹھے ' کیا منہ کو یک رہے ہو؟ زبان دی ہے تو یہ بھی یو چیو، کرتیرا کوئی سوال بھی ہے

خوٹس وسرگٹ تُرتجير، يذمنه سے بولے يذ سرے كھيلے جو تسری تصویر کی ہے صورت او ہی تفتور کا حال بھی ہے وه اک جمال نطیف و تنها اور اسس په سنگا مرتما أ! خال سب کو ہے اپنا اپنا ہمسی کو اُس کا خیال بھی ہے؟ وہ دل میں بوستہ جلوہ گر ہوا تو روح بھی اس سے بہرہ ور مو یہی تقرّب کا ہے خلاصہ میمی مراد وصال بھی ہے خزاں ہے د سام بہاران ہے آخرشب سحبر کا عنوال زوال سے تو ہے نیوں پراٹاں زوال ہی میں کمال بھی ہے الل سے بھی تو اپنے توسش ہو' اگر ہمھ کے یہ بات میری خوشی میں جو تھا سرک تیری وہی سرک ملال بھی ہے ہے سبزہ بزمردہ میں ہوں آزردہ آتیاں ہے مشرار خوردہ کلی فسردہ ہے ' بھول مُردہ 'جین میں کوئی نہال بھی ہے ؟ یه نهرت نیم و دوخ کوتر ای صاف چتمه ایه ماک ساغر يهن تهبن خسته ومشكسته جمارا جام سفسال نبي ہے؟ یں طور وموسی سے دورہی سے جلال کا آئے ہول ت الل يصرف هے يكسب يرده دارى كه اعتران جال بھى سے یں اہل کر دار بھی ہوں سے اب مرد گفتا رہی نہیں ہول یہ خاصہ ہے مری غزل کا کہ حال بھی اور ت ال بھی ہے

دفاسے کھیل لینے دو بفاسے کھیل لینے مجت كونث ط ابت راسة كليل لينے دو فضامي كليل لين دوا مواسع كليل لين دو مجھے بازینے ارض وسماسے کھیل کینے دو كھلونے فے كے بہلا يا كيا مول لوگ كہتے ہي جوير سي ب تو فيد كو ما سواس كيل لينے دو مَال يورش ابرد موا معلم ب مجه كو نشيمن كو مرك ابرو مواسي كميل لين دو دہ کوئی اور ہے جو مجھ کو طو فال سے بحائے گا خرد کو اعتب ر<sup>ی</sup>ا خدا سے کھیل کیسے دو مری ترکیب می جبل و خطا کی جزو بندی ہے يس انسال مول مجھے جہل وخطا سے کھیل لینے دو سرسودا زده مقبول یائے دوست بھی ہوگا الجفي تقشِ جبين كو نقش يا سے كھيل لينے دو ہیں معساوم ب تم طور پر کھیلے تھے موسی سے ہمیں بھی جلو'ہ تاب آ زما سے کھیل لینے دو

17.

ہو ہیں مزل رسیدہ اُن سے تعلیم رسائی لو جو راہی ہیں انھیں بانگ دراسے گھیل لینے دو بس اب اُٹھنے ہی کو ہے علغارصور تیامت کا مغنی کو زرا سا زو نواسسے کھیل لینے دو جلال کبریا ستیاب جھانے کوہے 'ونیا ہر کوئی دن اور بندوں کوضداسے کھیل لینے دد

میں آرزو زدۂ عیش متعار خزال ہے میری مراد نظر بہار نہیں شگفتگی دل ویراں کو سازگار نہیں یال بہارے موسم یں بھی بہار ہیں يه سرخ ميول بجز خوب لاله زار نهيس اسے بہار کا وحوکا ہے یہ بہار نہیں اک ایسے عالم وارفت کی میں ہوں کر جہاں مسى كا اين سوا جھے كو انتظار نہيں برائ دل یہ توہے صبط اختیار اسے اور لینے دل په خود انسال کو اختیار نہیں وه قطره بول جونهي بارياب دامن موج وہ موج ہول جو كنارے سے ہمكنا رہيں تحسی سے دعوی نفرت کرے گا کیا انسا ل ابھی تو اُس کو مجنت بھی ساز گار نہیں أجرشن يربهى مرى شان وضعدارى وتجه کے دل میں خاک بھری ہے بھرنحبار نہیں مری نوایس تو اب بھی ہے قوت پرواز بگر ہوا ہی زمانے کی سازگارہیں حیات ازہ کا ہے مرکعشق اک مغیب م خد اکا شکر که منزل مری مزار نہیں مری کاه میں ہے ایک زندہ متقبل میں اینے ماضی مردہ کا سوگوار نہیں مین کو گرم کرے کیا تری تنک تالی ك زندگى ترى خبنم توب شرار نبي مری رسان مزل سے نا اُسیدنہو نجرتوے تجھے <sup>،</sup> میں نقش ریگذار نہیں ترے تبتم رنگیں کی خیران سے ناکلیل یہ ول کے داغ ہی بازیم بہارہیں فرشتے كان يركتے بي إتحدك سياب کوئی مآل مجتت کا ذمتہ دار نہیں

میری رنعت پر جوجرال ہے تو جرا فی مہیں تو البھی انسان کی عظمت کا عرف ٹی نہیں ا در یہ کیا ہے جو ضبط سوز بنہا کی نہیں آگ روشن ول میں ہے جرے یہ تا بانی نہیں مجول کے تے جھر کر آک سانہ کہے گئے جس کی ہو ترتیب ممکن ، دہ پریشانی نہیں جُه يراك الزام ب قيدنفس وه بهي غلط! جس کی نیت میں ہو آزادی وہ زیرانی نہیں جوشش گرمہ اُس برآ ہوں کی یہ سیملابی ہوا کون سی ہے موج اشکالیسی جوطوفا فی تہیں رازیہ مجھ پرٹ کسٹ غنیہ وگل سے کف لا حَسن تبھی تو بے نیساز *جاک* داما نی نہیں خواہشوں کے ساتھ لینے نفس کو بھی کر فٹ زندگی میں اس سے بہتر کوئی قربانی نہیں ا تفات ت مبت نے یہ ٹا ہت کر دیا وہ بھی بیشانی میں ہے شاید جو بیش آنی نہیں

(170)

دولت کونین سے بھی ہے گراں تر اک سکوں دل ہوسننغنی تو ہیروا ئے جہاں یا نی نہیں جاو دانی ہوں میں لے دنیا پرستش کر مری يمسلم ہے سرتو فانی ہے میں فانی نہیں حوصلوں کے ساتھ طے کر راہ دشوار حب ت حل تو ہول گی شکیس لیکن به آسانی نہیں دکھ اے ساتی تناعت کی طرب انشانیا ل آب کوٹر ہے کٹورے میں مرے یانی انہیں ہے مری نظروں میں انجام بہار محکستال اب مرے سرمی ہوائے گل بدامانی نہیں به چکا ہے نون یانی کی طرح ان ک معتدل بيرتبي مزاج عسالم فاني تنبين كريدات كنج لحد زحمت مرس آرام كى یں ما ہر مول تھے خوائے تن آسانی نہیں كررا مول تطسم ك ستياب قرآن محيد اور یرسما ہے اگر تا سید بردانی نہیں

تھے نود بیں مگر خود نما ہو گئے ہم امیں دکھیے کیا سے کیا ہو گئے ہم تمجعي نوسض تبھي غمز دا ہو گئے ہم جو کھھ ہم کو ہونا ہوا ہو گئے ہم ہو ک تو بہال یک رسا ہو گئے ہم ندیم حسریم و من ہو گئے ہم! نه یو چیو که ان کی نظر میں سمائر خود اینی بھا ہول میں کیا ہو گئے ہم نے تھے ہم زمانی نه باقی یہ فانی جو کھر آپ نے کہ دیا ہو گئے ہم کہاں ہوگ یہ نازسش بے وفائی اگر ہے نسپاز دن ہو گئے ہم ہاری پرسش بھی تھی کپ پرستش مبتوں نے یہ مجھا خب را ہو گئے ہم فسم اب وہ کھانے نگے ہیں ہاری بری جیسنر نام خشدا ہوگئے ہم

مرم نے تر*ے کر*دیے کھے اضافے جو ہونا تخا اس سے سوا ہو گئے ہم تخبیں طور کیا گھر پہ آنا پڑے گا اگر حوصب لہ آزما ہو گئے ہم مجتت کا کوئی متیجی یه بکلا محریه که ورد آشنا بوگئے بم سالی زجب تم نے آواز اپنی تو ما نوسس چنگ و نوا ہو گئے ہم خدا ہونے والول نے اتنا نہ سوچا مح بندے سے کون کرفدا ہو گئے ہم يعتبده مجتت ميس كُلين نه يايا كروه بو سكن جذب يا بو سكن بم جونیت میں تر دامنی موتو کا فر كنهب ركار ابرو بوا بوكئيم بنی راه منزل میں تربت ہماری مرے بھی تو منزل منا ہو گئے ہم

ہم انسان ہیں پو چینا کمیں ہمارا کرہم کون تخفے اور کیا ہو گئے ہم نرشتوں کو شاید ابھی یاد ہوگا کو مسجود سسرتا ہر یا ہو گئے ہم (174)

با بان من گونج توبل حل ما دى گھستنال میں رنگ ونوا ہونگئے ہم اوك محرامين وجر تخسين عالم سنزا وار ارحل و سما ہوگئے ہم دما خسن کومشیوه <sup>ا</sup> دل نوازی پیا می مهروون ہو گئے ہم جہاں بانی و شہر یاری سے بڑھ کر د لول پر بھی فرماں روا ہو گئے ہم ہو لُ علم و حکمت کی ہم پروہ بارش كه نتب عن موج و موا مو سي تم وے بافدان کے قرم حرم کے صنم بن کے دیر آشنا ہو گئے ہم فروزال کیا تیج ان نیت کو توخسلاق ماہ وسہ ہو گئے ہم مجھی مسیری طور سینا کی ہم نے تمجی قرب جو ک خدا ہو گئے ہم ہماری بلٹ دی تدبیر یہ تھی كرستياره برفض ہو گئے ہم مگر نخف نه مونایه مونانهار كرسب يتح ب جب ننا بو كل بم زمیں تھی بہت عام سے اب بھر بھی توارد سے عہدہ برا ہو گئے ہم

نہ مجھے ضرورت جب مِ جم ، نہ جہاں نما کی تلاش ہے دل آشناکی کاش ہے ' مگہ رس کی کاش ہے تجھی سنگ در کی الماش ہے انجھی نفتش یا کی الماش ہے مجھے اس الماش سے فائدہ ؟ كريہ ماسواكى الماش ب وه نصنا جوحُسن بروسش تنفی مری زندگی مرا جوسش تنفی جو ہمہ جنوں ہم موش تھی سحراسی نصاکی نلاش ہے مری اورتیری تلاش میں ہے سوال نقل اور صل کا مجھے یائے دوست کی جنبو تجھے تقش یا کی الاش ہے ہے عجیب فطرتِ آدمی نہیں جین اسس کو کسی طرح مجھی مدعا ہے گرمز یا مجھی مدعب کی تلاش ہے نبس می خراب مہنتہی نہیں کام "اج و کرسے بھی ہونظر میں جس کی سکندری مجھے اُس گدا کی تلاش ہے توہے مرک عشق سے برگماں ہوس وہواہے سر گرال تری زندگی منہیں جا ودال تھے خود فنا کی تلاش سے جو و فا ہے بچھ میں تو شن بر نظر تلاسس یہ صرت کر جے حسن کہتے ہی بے نجر! اُسے خود د فاکی کاش ہے 179

وه جال جلوه ُ منتظر ہے" خود آ شنا بی " میں مُستَنتر تمسی خود گرکو تلاشش کرجو خدا بنگ کی تلامش ہے نہیں ہے نیاز کی شان پر کہ دعا کردں تو جزا ملے جو بغیرع ص نواز لے ' مجھے اس خداک تلاش ہے ترا ساز نالهٔ خموسش بو تو ده نغب جنّتِ گوش بو سمے ہنوز زخٹ من کو دل بے صدای تلاش ہے ہے مسترتوں کی بھی سزا کہ بیس کا ہشوں میں ہوں مبتلا غم جال رُباک سنہیں نہیں! فیم جال فزاکی تلاش ہے يه غيار عظمت رفتكال الجهي كيول بن تنبي كاروال ؟! یہ ہے کیوں جہال میں زوال دوال اسے س مواکی تلاش ہے رسك نكاه الله كم بحريك ودوي جلوك كي عدمكر اس سطح خاک یہ میچھ کر وربے بہاک تلاش ہے یہ خودی کے نشریں باؤلے! ۔ وہ اجارہ دارخدائی کے بی بہاں صدابی خدا پڑے تھے کس خداکی تلاش ہے ہو زمین کیسی ہی شعر کی یہ خدا کا نصل ہے وار ان کوئی بات وصوبٹر ہی لا رُں گا کہ مری بلا کی تلاش ہے

فطرت کی شوخوں کا یہ دُور ترجیساں ہے اک گردش نظر سے عث الم روال دوال ب محدود دیر و تعب میری نظر کہاں ہے؟ جھے کو تو ساری ونیا ان کابی آنتاں ہے ہے تسمت زمیں ہی اک انفت لاب بہیم جو يبلغ أسال تقا' اب بھي وه آسال ہے باتی ہے حسن جب کے جب کے ہے عشق زنرہ میرے سکون دل کی ہرسمی را ٹیکاں ہے ركه اين ول كوزنره تهركريفين إسس كا ہستی بھی جاو دال ہے اور توبھی جاو دال ہے امکان انکشان اسسرار ہو تو کیوں کر ؟ وہ راز بن گیا ہے جو انسس کاراز دال ہے کیٹِنظے ریہ تائم ہو تازگی کاعبا کم ونماجوال رم گ جب ك نظرجوال م میری حدیث دل کی طولا نیاں نه پوهیو ہرحرف ب نسانہ ہر لفظ دانتال ہے

(M)

جس دن سے میں نے قیب ہ آہنگ توڑ ڈالی نبہ دہ سُن رہا ہوں جو ساز میں نبہاں ہے ہے تھے میں گل وشی بھی حسب سٹسٹفتگی بھی اے بچول چین کر گلتاں ہے درہ ورائے تو بھی تو گلتاں ہے داتھ ورائے منزل کے راستوں سے داتھ نہاں ہے انسان کا روال ہے انسان نبار ہا ہے انسان کے اہو میں اس شور ہا و ہو میں اسٹر تو تمہال ہے اس سالا کو راستوں ہے اس سور ہا و ہو میں اسٹر تو تمہال ہے سے سال میں لاکھوں سے سیاب کش کمش میں کائش بجاں ہیں لاکھوں سے مندوستاں نہیں ہے تو موں کی کمکٹاں ہے ہیں سندوستاں نہیں ہے تو موں کی کمکٹاں ہے ہیں ہے تو موں کی کمکٹاں ہے ہے ہیں ہے تو موں کی کمکٹاں ہے ہے ہیں ہے تو موں کی کمکٹاں ہے ہیں ہیں دستاں نہیں ہے تو موں کی کمکٹاں ہے

فرق ایسان دمجت میں نہیں ہو بھی تو میری شریب میں بنیں جو مقدر ہے طلب اس کی نضول اُن سے وہ ما تک چتست میں نہیں يهل أك ول ميس تق لا كھول عالم اب كوني رنگ طبيعت ميں نہيں ڈوب کر دیجھ تھی اسٹکول میں فاصله *ناز و ندا مت میں نہیں* سوینیے کس کو متاع غم دوست؟ ظرف كونين كى وسعت ميس نهيس ے جبیں میں تو اک آشوب سجود فی در دولت میں نہیں تھی تری یاد ہی بک یاد خسدا اب کو کی کیف عبادت میں ہنیں دل کی تسب ہی میں ہے محرومی ور نه کیا آپ کی قدرت میں نہیں

(100

محسن دنیایں ہے جب یک باتی ترک دنیا مری نیت میں نہیں کعبے پہنچپ تو یہ آواز آل تطف دوری میں ہے قربت میں نہیں کولی جب اور نہیں ایسا سیاب جو حب بر بشریت میں نہیں متفرق اشعار جبر نطرت سے ہوں مجبور میں ان میں گنہگار حقیقت میں نہیں وہ ہے انسان کی صورت میں نہاں گو ہر انسان کی صورت میں نہاں



مع ١٩ مر

| 10'4 | ایک عالم یس کبال مب کی بسر ہوتی ہے      | 0 |
|------|-----------------------------------------|---|
| 10.4 | برطرف ایک ہی تصویر نظر آتی ہ            |   |
| اما  | ير كيا كمال جذب نظر د كيفتا بول يم      | 0 |
| 100  | بحولوں سے تجاب اُ تھے ' سرو بھی کھر آیا | 0 |
| 101  | بیام اردح بن سرعشق کا پنام ۱۳ ہے        |   |
| 104  | کیا دیا ہے ذوقِ اُلفت انتوش رہو         |   |
| 104  | کباں جائے نظر اورجائے توجائے کدھر ہوکر  |   |
| 141  | تنت کو کو بی نبیت نہیں اغراض بے جاسے    | 0 |

ایک عالم میں کہاں سب کی بسر ہوتی ہے شام' پروانول کی نظروں میں سحر ہوتی ہے دل کو بے لفظ بیا موں کی خبر ہوتی ہے مائے تھیا چر مجتنب کی نظر ہوتی ہے! جن کی جلووُں کے اُ جالوں میں بسر ہوتی ہے اُن کی اک سٹب میں تھی بار سحر ہوتی ہے جیشہم باطن سے نما شائے *سے حریم* ول کر کہیں یہ سنیبر یہ تو فیق نظے کہ ہوئی ہے ہے دورا ہا عدم وہستے کا دشوار گزار نا وصر ہوتی ہے دنیا مذا وحر ہوتی ہے جس سے کرتا ہے دل انسان کا کسب انوار ایک ایسی بھی سحر قب ل سحر ہوتی ہے زندگ كو نبين تشكين مجت حاصب یوں تو ہونے کو بہ ہرمال بسر ہوتی ہے دہ ملے مجھ ہے تو اُن کی بھی بھر آئں ہے بھیس دل ہی کو دل کی تب ہی کی خبر ہوتی ہے

(110

بھین ایتا ہے خدا ا*ئٹس کا سکون* خاط**س**ے جس کوت کین مری متر نظر ہوتی ہے ا نفتلا ہات وحوا دف سے نہو ہے پروا کہیں اک حال میں بھی عمربسر ہوتی ہے ما واخساک مجت میں رد وحشت کی دل سے دل کا کہ بھی تو اک را مگذر ہوتی ہے ا ك وه أن كا نعف قل وه مرى مجبورى! صلح ہوتی نہیں منظور استحر ہوتی ہے مو من جو ترے جلو ڈن میں انھیں کیا معلوم صبح ہوتی ہے کدھرا شام کدھر ہوتی ہے! ایک ول و صرب ول کا ہے بہاں محرم راز ورنہ دنیا میں کھے اکس کی جرہوتی ہے خوش موں سے اب میں مفتیدے کم میوں کی کھ بند اور مری نکرو نظر ہوتی ہے

ہرطرن اک ہی تصویرنظ۔ آتی ہے آپ کی مسلوہ گرخسین طلسماتی ہے رات جب محصلے سر گیت کوئ کاتی ہے سازد دل ہے بھی لگا تا رصدا آتی ہے جریک اک مرا دیر بنہ ملات تی ہے یں ہول انسان یہ میرا شرف ذاتی ہے د فعتاً موت ہی انن کو کیا آتی ہے زندگی کی بھی جو کروٹ ہے' مفاجاتی ہے توبہ تو پر شب عنسم کے متواتر جیلے اک قیامت ہے جو آن ہے گزرجانی ہے عتق صديول سے ہے ہے معنی دمقصداك لفظ جو حکایت ہے مجتب کی روا ماتی ہے ب تعلق ہوں مگر دل میں ترب ہے اُن ک ابھی بالواسطراک جھٹر جلی جب تی ہے سر جھکانے نے قدم پر کہ سبک سر ہولوں زندگی ور نه برا اوجه بنی جاتی ہے مطمع عشق کہاں خسن کم آ دیز کہاں! آپ کرتے ہیں دفا شرم مجھے آتی ہے کیاکوئی ادر اُسیدوں کا مھکانہ ہی نہیں سارا عالم اُسی اک در پر مناجاتی ہے مُوت کے بعد بھی ہے روح نہیں ہوں کے دوست کرمرے دل میں تری یاد رہی جاتی ہے اب بھی آتی ہے جھے بوئے دفااے سیاب جانب جھی آتی ہے جھے بوئے دفااے سیاب

به کب کمال جذب نظب ر دنگینا موں میں جلوه نشا كوجسلوه عظر دكھتا مول ميں لڑتی ہوئی نظب سے نظر دکھتا ہوں میں ره څخه کو رځيته بس جده د کلتا بو ل ميس بازیمیٹ جہال میں جدھر دکھتا ہوں میں اینے ہی شعب دان نظر دکھتا ہول میں مجوري خسراب نظب ردكهتنا بمول ميس موسیٰ کو ا بہتھی طور ہی میر دیجھنا ہو ل میں اے میرے جاند لے مری خلوت کے آفتا ب تیری ہی راہ نام وسحر دکھتا ہول میں اللِّدرب نشترنيت يايان انتظار! ہرسانس خون پانسس میں ترد کھتا ہول میں جس شاخ بر جلا تھا مرا آت بال وہال اب یک انجوم برق و نشرر دیجتنا ہوں میں صُن اضطراب دل مي الحقامًا بي سيكرون سالا نكه صرت ايك نظر ديجهتا ہول ميں نظرت کوبھی یہاں ہیں آزادیاں نصیب اس کو اسپر شام دسحرد کھتا ہوں میں میرے تصورات کی سجدہ گری نز پوچھ اکثر جبین جس می بعدہ گری نز پوچھ اکثر جبین جس می دعائیں جبول ہوں اللہ ہے جو میسری دعائیں جبول ہوں میں ان کو بھی اُن کے زیرا ٹردیجتا ہوں میں اُس وقت کے ہے یفلش پردہ و جا ب اُس وقت کے ہے یفلش پردہ و جا ب لینا ہے انفسلاب سے بھولوں کا خول بہا لینا ہے انفسلاب سے بھولوں کا خول بہا کینا ہوں میں ہوتی ہوتی ہوں میں ہوتی ہوں میں اُس سے پر سے مقام نظرد کھیتا ہوں میں اُس سے پر سے مقام نظرد کھیتا ہوں میں اُس سے پر سے مقام نظرد کھیتا ہوں میں اُس سے پر سے مقام نظر دیکھتا ہوں میں فقتے میں اِن دا گھذر دیکھتا ہوں میں

پھولوں سے تجاب اُسٹے' سبزد بھی بھر آیا بھریاد تری آئ<sup>ی ،</sup> سھر وقت سحہ رآیا بے راہنسا آیا ہے را بگذر آیا گودل میں نرے آنامشکل نظام مگر آیا آیننهٔ دل میں پول رہ شعب رہ گر آیا پیوسته را پنهال، پیوسته نظر آیا وہ بابک ا ذال آئی' رہ پیک سحر آیا ہس ماندہ مُسافرچل پینیام سفرآیا میں دیر و کلیسا سے بے سجدہ گزر آیا سر هبک، ی گیا لیکن جب آپ کا در آیا گوطورسے میں والیس آزروہ نظر آیا آثار شجستی سر نسسیم تو کر آیا یلے وہ تفورمیں "احتر نظر آیا نی بنس کے محرا محوالی اور دل میں اتر آیا ساتی تری مخفل تقی صد جنّت و صد کونر ب تشنه سی تحف میں ادر باب تر آیا

قربت میں بھی سرشاری دوری میں بھی سرستی دیوانه به هرمسانت دیوانه نظی رآ ما یہ در د مجتت کی کیفیت مجمل ہے مرنے کا مزہ آیا۔اور زندگی بھے۔ آیا آ منزل اُلفت میں محسدوم خرد ہوکر اب کک جو پہال آیا ہے علم و خبر آیا صورت كدهُ دنب اورحسُن نظر ميرا مرتقش کے پردے میں نقاش نظر آیا آخروہ مرے دل میں نعندہ بجبیں آئے رو رو کے دُعا ما بھی مبنس ہنس کے اثر آیا وہ عرش سے دیتے ہیں اب دعوت نظبارہ اے دوق نظر وقت معراج نظر آیا میرے لیے ونیا بھی میرے لیے عقبیٰ بھی جس گھرمیں غرض آیا میں اپنے ہی گھرآیا تحترت متحير ہے انسس وحدت جلوہ بر دنی کو نہیں تنہا موسیٰ کو نظر آیا یوشیدہ وہ ول میں تھا ظاہر کی بھا ہول سے جب دل ای کی نظروں سے دیجھا تو نظر آیا بے ساختہ یا د آئی بے بال دیری اپنی جب كوئى مرك آكے ٹوٹا ہوا يرآيا ہر وقت کا نظبارہ ہر وتت کی محوتیت! ایک ایساز مان مجی بے شام وسحر آیا 100

جوہ گہر جاناں کوہم لوٹ کے لے آئے لوٹی جو نظر رجلوہ ہمراہ نظر آیا ہر فطرہ نول میرا تحلیل ہوا سیکن تصویر مجت میں اک رنگ تو بھر آیا انٹررے بے دردی دستور محبت کی الزام دف آخر سے باب ہی پر آیا بیام روح بن كرعشق كا پنیام آ ما ب عگردُل جن کے زندہ بیل تھیں کے نام آ تاہے دہ کام کئے مرے تو اُن یہ کیاالزام آیا ہے مثل ہے آدمی کے آدمی ہی کام آیاہے تعجب كيا جو بزم حسن سے اكام آنا ب جوآناب اسيرآرزوك خام آناب ميطِ عشق ميں بيب لا قدم ہے آخري منزل يهال مرآف والافارغ انجام آما ہے ہ جانے ایسی کیا بجلی بھری ہے جیند حرفول میں ترثيب جاتا ہے ول جب تب يران كانام آتا ہے نہیں ہے وقت کوئی موت کے اور دل کے آنے کا یہ وہ طوفال ہے جب تاہے بے سنگام آنا ہے جمن مين انقتلاب آيا موابرلي نصابرلي خدا جا ہے تو اب صیت اوزیر دام آیا ہے یں ہراک سانس میں فردوسیت محسوس کرا ہول دہ جب کے کرسکون جان بآرام آتا ہے

مجھے حیرت ہے اُس کی احتیاط و پردہ داری پر تفتوريس بهى قبل مبسح بعدشام آ ا ب ين كياكم كركارون كسطيح آواز دول أس كو؟ تعتورس يركس كاجسلوه بام آتاب؟ طلب س کی ہے جرکا راستہ ہے جس کی منزل ہے وہ بہر دستگیری ہرت م برگام آنا ہے مجت میں انھیں کے ذکر سے تسکین ہوتی ہے انجيس كانام ايك ايساب جوئوكام آياب ہے وقت والیس اللی مولی ہے آخری ہیکی یں ہول مجور اب ب کمسی کانام آیا ہے مصبت ہے جت میں اگر کام اس سے پڑجائے جودل اور عفر او تھے كرول كام آيا ہے؟ بنيس ستياب مين محتاج جام وشيشه و ساعنسر براہ راست دل کے بادہ الہام آنا ہے کیا دیا ہے 'دو تِ الفت' خوسش رہو دل يراك كبس مين دو اور غم سهو گریفتیں مجھ پر نہیں ہوتا' نہ ہو تم نے یہ کیب کہ دیا تھے۔ تو کہو آبر د حیا ہو توعنہ کے آنسورُ اب كوئى ون أن كى المحمول سے بهو دقت تنہائی میں مشکل سے کٹے تیرے دعدوں کا سہارا گریہ ہو دل تھی میرا ہی لیا تخف زندہ یا د جان بھی میں ری ہی لی ' جنتے رمو کیا نظر میری خموشی پر نہیں اے بہارو کے رہیلے چہمیو! جندمتی کے کھاونوں برغرور اے جہان خاک کے شاہنتہوا تم کو اینی فؤ برلنی حی ہے ول بدل جائے کہیں ایس نہ ہو مِل رہے ہیں و تت دو نوں شام کو اک ُ دعب ما بحول جوتم آمیں کہو چوڑ دوستیاب سب دنیا کے کام لبس الخيس كے منتظهر بیٹے رہو

کہاں جائے نظراور جائے توجا ئے کدھر ہوکر دہ خود بیٹے ہوئے ہی سائل حد نظے موکر برارول موز در دل لوط آئے طور بر بوكر یہ تم نے کی نگادی آگ اک دن حب لوہ سر جوکر حوادت کے بھنور میں میٹھ جا سینہ سیر ہوکر یہی موجیں تمہمی ساحل بنیں گی، فخصب موکر تنا شائی ہے ہر ذرّے کا من ک ریگذر ہوکر يه تيري يست بيني إسس قدر بالغ نظر موكرا ہمیشہ مشکلوں کی انتہا ہوتی ہے آسانی شبعنسم صبح بن جب تی ہے بالآخر بسر ہوکر ہنسی آتی ہے مجھ کو اپنے اِس سودائے ناقص پر كتيرب ديكف كي آرزوب نود بكر موكر وہ آزادی سے کرسکتا نہیں پرواز گلشن میں جو بیٹھا ہے اسپرا متیاج بال وی<sub>ر ہوکر</sub> بصد فتكل قريب آستان دوست بهني مول ور ترور ہوکرا بنت کرے سے دور تر ہوکر

ترا دل کیا خدا کی بھرکے دل اک روز و و کیس گے نوا کے عبشق گونچے گی نوائے کارگر ہوکر نه ہو محو نتمات خلوت محدو د ہستی میں گزر جا وسعت کونمین کی صدینے نظیر موکر اسى يربوالموسس كوزعم بطوفال المفان كا بهت روبا تو دامن ره گیا اشکول می تر دوکر تفتور کا په آ د نی کھیل ہے اے حسن آوارہ! رہی برمول تری تصویر یا بند نظے م موکر نظر ہو چار سو چیرال ' یہ تو ہین تما ث ہے یں اب کس کی طرف دیجھوں اترا جلوہ عمر موکر یہ ہے طرفہ تحرف بے قراروں کے مزاروں کا عشرجاتا ب وم بھر جو تکلت ب إدھر بوكر محیں کو مانگیا ہول تم سے وہ ضدی بھکاری ہوں مرے دست وعایس فود ہی آجاد اثر ہوکر جودل قیتے توہڑ عرامے سے دل کے پھر بنا اک دل ب كيول رفي تشكست آلينه ، آلينه كر موكرا کو کی طون ال نیا ُاٹھتاہے یا بملی جیکتی ہے کسی دن طور پر ہم بھی تو دیجیں جبلوہ گر ہوکر نہیں جس میں محمل مشکلاتِ را و منسزل کا وہ کھیا ہے گا اے ستیاب میرا ہم سفنسر موکر

تمنّا کو کوئی نسبت نہیں اغراض ہے جا ہے مزاج من کو وصوکے مذرے جھوٹی تمناہے مجتت کی گوا را کی بڑھا تلب شکیبا ہے تمت کا سکوں بہترے طونان تمنا سے تو تع دور مستقبل کی بھی نمیا چیز ہوتی ہے غم امروز کیف اندوز ہے اُمبید فرداسے تنهارا اور میرا سانخه اے دنیا پرمتو کیا ؟ تخييں رمنا ہے دنیا میں مجھے جانا ہے دنیا ہے مری تاری خلوت بھی وہ اک دن مٹادے گا مٹادی جس نے دل کی تیر گی نور سومداسے گوارا ئی مجتت میں نشاط غیرت نی ہے نوشی کوکیوں برل اول لیف غم ہائے گوارا سے یس ابحار بھی جلوہ گری ممکن ہے جس پر ہو جمحتا مول كرالا "جهابحمات يرده لاست یر کمیبا زوق حلوہ نخفا مذلی محصر جس نے انگڑا کی ا بنا اب یک نه کونی طور خاک گور مو ساست

تفتورسے ہویا ہوځسن سے مقصد اُجالا ہے جلے گی کیوں مری تلمع حرم صبسیح کلیسا سے وضوسرتا ہے میرا ظرن عالی حوض کو ثریر برباس خاکساری یا وُل وعلوا یا ہوں جینا ہے ہوا تھا حُن نادم عُشق بھی کھے تو حجب ل ہونا اما بدله ناكبول يوسف نے وامان زلنحاسے ندبدوں کی طرح ساغر پیڈھجات کرمیں نہیں بیتیا اُنٹھاکر سریماکرنا ہوں مینائے ٹریاسے بھی شاید وہ آ جائی تماشاے جنوں کرنے اگر وحشت اجازت نے تو گھرا جھا ہے صحرا سے كرے تو بن جب لوہ طالب جب لوہ كى نامىحن کوئی پتھر گرا ہوگا نسسداز طور سینا ہے كرس شكوه زابل فلدحنالي الحقرآن كا یہی کما کم غنیت ہے کہ لوٹ آیا ہوں دنیا سے مری تقلیدا ب تربرمزل کی نشان را وملتا ہے مرے نقش کین یا سے





| 143  | ز ہا ن خلق په نحا موشش واستال يا بنے      | 0 |
|------|-------------------------------------------|---|
| 144  | برحبندانقلاب بجھے سازگار ہے               | 0 |
| 144  | ا فسائے اُن کے محفل امکال میں رو گئے '    | 0 |
| 141  | يصبح وشام بي نصل شباب كيامعني ؟           | 0 |
| 148  | متفرق اشعار                               | 0 |
| 160  | آرا جن وطن کی میبت نه پو تھیے             | 0 |
| 143  | ول كامقام ہے بلند، تو تنبي آٹ ننائے ول    | 0 |
| 144  | مال کے باتھوں سے متقبل کا وامن تھام نے    | 0 |
| 149  | موجزن آک جذبہ عالم پنائی ول میں ہے        | 0 |
| 1.51 | سُبو پر جام پر شیشے یہ پیما نے پاکیا گزری | 0 |
| Inc  | انفاقات نظرتنے که اُدھرے گزرے             | 0 |
| 100  | ب يبي پو جيڪ آتے ہيں وطن كيول جيوارا ؟    | 0 |
| 1.4  | الم بيكا بول يس محرًا برنك زمان ا         | 0 |

 $\bigcirc$ 

زبان فلق یه خاموسش داشنال یه بن کوئی مسی کا مجتت میں راز دال مذب أسے خبر ہو كوئى اور راز دال نہ ہے میں یا بتنا ہول غم عشق چیشال نہ ہے چمن میں خاکے حمین سے ہوا ہوں میں پیدا ہمن کی خاک سے کبوں میراآشیاں نہ ہے وہ جاوہ کیا' جو مذیا کے طلب ہو یا مال ده راه کیب جو گذرگاه کاروال نه بنے یں خاکسار ہوں تھر مجھ ہے سرگرا فی کیوں؟ ذرا زمین سے کہ وو کہ آسمال مذہبے بينج سي منزل خيال سے يہلے خدا کا شکر کہ ہم گرد کا روال مذہبے زمین تنگ ہو یا مرد پر امبال نہیں و بن حیات کا مرکز بنا ، جہاں نہ بنے جسے نتجب رہ ہو رہے نا رسائی کا وہ کا روال میں مرے بیر کا روال مذبنے

(144

یہ بہندو بہت بھی ہے ،اگوار آزادی
بلند آئے ہے دیوار گلستاں نہ ہے
ہاری موت تھی انسانیت کی مرگر دوام
ہمال سے تھے ہم انسان بھروال نہ ہے
گراز ہیںہ دل سے جھے ہے اندلیہ
نگر سیلیج مرے اُن کے درمیاں نہ ہے
ہبین عرف یہ بہنچ مری جبین نہیا نہ ہے
ہوری نہیں جان کے برمیاں نہ ہے
نم اُن کی بڑم سے خاموش اٹھو چارتیا ب

ہرحین د انقلاب مجھے سازگار ہے میمر بھی نظر سکون کے لیے بے فرار ہے کرو یا ناکریفتین مشجھے اختیار ہے يەجلوۇ بېسار ، سراب بهار ب ہر دور گلستال یہ تھے اختیار ہے نو کیوں خراب فکر خزال و بہار ہے رنج و خوشی کا دل بی یه دارومدار ب ول كومشكون مو توخزال بجي بهار ب راز فسروگ چمن آ ڪار ہے ے موج خوں کہ سرخی صبح بہار ہے قبضہ منہیں ہے دولت *کونمین پر*نہو نوش مول كرتيرے دل يه مجھے اختيار ہے ہوں اہتمام ترک تعسلق یہ <sup>مطه</sup>ن گویا کہ اپنے ول پر مجھے اختیار ہے میں انقلاب حال یہ مت نع نہیں ہنوز جاری انجی تو گروشش لیل ونها رہے

(140)

اے دوست فرد کو تکر حیات و ممات کیا میرے نفس نفس پہ تجھے انتیبار ہے گلیمیں یہی ہے ضب من اہمیت بہار اک فدشہ خزال جوسٹ ریک بہار ہے ستیاب دل نہیں مری آغوش سردمیں مرحوم دور رفعت مرک اک یادگار ہے

ا نسانے اُن سے محفل امکال میں رہ گئے یکھ روز وہ بھی پردہُ انسال میں رہ گئے سُو بار ہاتھ آلھ سے گریبال میں رہ گئے اب كتة ون ت دوم بهارال مين ره كيُّه! کا فورسے بھی عشق کی ٹھنٹری ہوئی نہ آگ سے اے نگے ہونے ول سوزال میں رہ گئے جننے نشال جنوں کے تھے لوٹ آئے ببرے اتھ إل وه تقوسش يا جو بيا بال ميس ره گهُ! آزادی وطن کی جنول کا ریال نه پوچیر کھھ دن کو اہل ہوش بھی زنداں میں رہ گئے نونی مرا نسانهٔ عنسگیں نه پڑھ سکا سب ہو کے محو عبرت عنوال میں رہ کھے تنص دُورِ الْعشلاب بين ايسے بھی کھي طيور صحرات اُڑے آئے گئشاں میں رہ گئے دل میں جو حیند عارضی جذب نوشی کے تقے وہ بھی دب ہوئ غم بنہاں میں رہ سکے

تنظری ہوئی ہے خوان میں آ زادی وطن ایھے رہے وہ لوگ جو زندال میں رہ گئے کھھ اُن کے التفات نے زحمت یہ کی قبول کھه نقص میرے عال<sub>ی</sub> پریتاں میں رہ گئے لا کھوں شکستہ کشتیاں اُن کی بہا ہنیں ول ٹوٹ کر حوشورش طوفال میں رہ گئے فطرت مجھی ینہ لا لہ وگل کی بدل سسکی آآ کے انقلاب گلتال بیں رہ سکے ا بے صور حشر دیے نہیں دعوت خرام اب ره گئے تو کوٹ جاناں میں رہ گئے توفیق روز ہوتی ہے کس کو گئاہ کی ا خالی ورق بھی د فتر عصیاں میں رہ گیے بارب کچھ اور دے مجھے کونین کے سوا مہ تو سما کے گوٹ کر وامال میں رو کئے یکھیلے تو یوں کہ جیسا گئے کل کا نمات پر سمٹے تو اسس تدرکہ رگ مال میں رہ سکتے ت الماب من سے تھا مرے مشرب کو اختلات کھے ایسے شعر بھی مرے دیواں میں رہ گئے

ي صبح و شام ا يه فصل سنسباب كيا معني ؟ ہرائک کمچینسیا انفت لاب کیامعنی؟ جو توہے' میں بول وہی فرق حسن عیثق کے ساتھ تو بچریہ مجھ سے ''راا جتنا ب کمیا معنی ؟ برايب شعرمرا ترجب إن مشرب بخف لحدمیں مجھ سے سوال وجواب کیا معنی؟ توساز دل ہی یہ خلوت بس جھٹر کے تغیے نگار خاینه و چنگ و ریاب کپ معنی ؟ نوا زمشس ستم بے شمار کیا کم ہے ؟ گذارس كرم ب ساب كيا معنى ؟ حیات و مُوت یہ ہےجبرداختیار اُن کا خبال و فكر مداب و تواب كيا معنى ؟ اگر تو جا ہے اُلٹ دے جا ہے تی بھی نظريس دم ب تو عندر نقاب كما معنى ؟ گٹ ہگار کو دے کر گناہ کی توفیق كت بكاري سے احتساب كيا معنى ؟ خدا کی مصلحتیں راز ہی سہی سے اب مگرتنا کے ہوؤں پر بتاب کیا معنی ؟

## متفزق اشعار

تباہی ہوکہ بربادی تلافی سب کی آسال ہے یہاں ہربات ممکن ہے ہے ڈنیا بڑم امکال ہے شکست گل سے سانہ گلکدہ برہم نہیں ہوتا خاست گل سے سانہ گلکدہ برہم نہیں ہوتا خانے میرا دل ٹوٹا تو دُنیا کیوں پریشاں ہے ؟

تارا تی وطن کی مصیبت یا پوچھے کس پر بن میں آل تیامت نا یو چھیے کیا کیا آل سے ب ندامت نہ ہو تھے کیول دی تنفی ا نقلاب کو دعوت نه یو پیچیے ب بر بن احتياط کي مهري نگي موني کیا جا ہت ہے زون طبیعت نہ پوچھیے بنیاد ہرعمل ہے نقط اعتبار پر بيپارگ زهن عب وت يه پوچيے یہ شور ممکنات یہ بے انحتیاریاں! مبرحيات وجبر مشيت زيويي ممنون انفت لاب ہے آزادی جمن ليكن يه وانعب بصراحت مه يو هجيے جنّت ہے ابتدا ئے تعتور کی اک کر<sup>د</sup>ی رنگینی مزاج مجتت به پویجه بس مختریہ ہے کہ مجت نہ بچھے صيـل تجــرياتِ مجتت نه پوچيے

اب که حدیث عشق می جذب واثر نہیں اب که حدیث عشق میں جذب و اثر نہیں ہیں تھوکروں میں گئی وٹے دلوں کے ڈھیر بیت میں تھوکروں میں گئی متاع مجت نہ ہو چھیے جنگی متاع مجت نہ ہو چھیے جنگی مال مجتت نہ ہو گئیں اربی مال مجتت نہ ہو چھیے اربیات اور شارت موز فراق دوست! بوندوں میں کس قدر تھی حرارت نہ ہو چھیے تعمیب رمیں حیات کی جوکام آگیا تعمیب رمیں حیات کی جوکام آگیا اس ذرہ خقیب رکی قیمت نہ ہو چھیے گزری فریب ہمرو و فا میں تمام مگ مرات نہ ہو چھیے گزری فریب ہمرو و فا میں تمام مگ مرات نہ ہو چھیے سے اس درہ ہم ترک مجتت نہ ہو چھیے سے اس درہ ہم ترک مجتت نہ ہو چھیے سے اس درہ ہم ترک مجتت نہ ہو چھیے سے اس درہ ہم ترک مجتت نہ ہو چھیے سے اس درہ ہم ترک مجتت نہ ہو چھیے سے اس درہ ہم ترک مجتت نہ ہو چھیے سے اس درہ ہم ترک مجتت نہ ہو چھیے سے اس درہ ہم ترک مجتت نہ ہو چھیے سے اس درہ ہم ترک مجتت نہ ہو چھیے سے اس درہ ہم ترک مجتت نہ ہو چھیے سے اس درہ ہم ترک مجتت نہ ہو چھیے سے اس درہ ہم ترک مجتت نہ ہو چھیے سے اس درہ ہم ترک مجتت نہ ہو چھیے سے اس درہ ہم ترک مجتت نہ ہو چھیے سے اس درہ ہم ترک مجتت نہ ہو چھیے سے اس درہ ہم ترک مجتت نہ ہو چھیے سے اس درہ ہم ترک مجتت نہ ہو چھیے سے اس درہ ہم ترک مجتت نہ ہو چھیے سے اس درہ ہم ترک مجتت نہ ہو چھیے سے اس درہ ہم ترک مجتت نہ ہو چھیے سے اس درہ ہم ترک مجتت نہ ہو چھیے سے اس درہ ہم ترک مجتت نہ ہو چھیے سے اس درہ ہم ترک مجتت نہ ہو ترک میں ترک میں ترک ہو ت

ول كامقام ب بلند تو نہيں آت ناك ول ول من ٤٧ ننات بنداول بي بين ہے خدائے ول اور بھی کھے امانتیں پیشس ہوئیں بجب نے دل ائمت مثب خاك في كھ يا سواك ول کہہ بزیان خامشی دل ہی سے ماجرا کے دل ول كاحقيقت آئنا كوئى نہيں سوائے ول ئسن ہے سرف رنگ و ہو، فانی وغیر جا ودال ول سے بعثق کی حیات عشق سے ہے بقائ دل شورش دىر مى كو ئى ' كان نهييں صدا شناس گونج را ب رات ون سازغول سرائے ول دل سے حجاب اٹھا تبھی' دل ہی سے دل لا تبھی ول ہی پر آز ہاتھی' عشوہ کول کریا ہے دل اُس کی نظرے گر گئی' شوکت و شان خسر دی جس کوخت دانے بخش دی دولت ہے بہائے دل کون و مکال کی سیبر کرو جاہے جہاں کی سیر کر ہے ترے پاکس بے خبر جام جہاں نما کے دل

تنگ دنی مسن سے بھیک نامانگ دمدی سمر لے نظب رکو خوگر جلوہ اول کٹا ہے ول ول ہی کی تو توں سے ہے کشف و کشود ہست ولود كاركت أع الى ول كوئى نبس سواك ول آب و ہوائے ول کوے گرفی عنق سے نبات گریهٔ شام آب وریک آه سحر جوا ک دل پیپ کر آب و خاک کو سوز ننسام کرعط عشق سے کام کا مہیں شعلہ نا رسائے دل دل کوسمجے یہ فخصر ظرف پر انسن کے غورکر ارض وسمايه ب ميط اوست تنگناك دل سينے ميں جس كے ول ملے ول اسے اینا سوني في ول نہیں بہر ماسوا ول ہے نقط برا کے ول دل ہے تو گرم ہوگ سچھ محف ل عشق و آراقی اک وراسی چھڑے کیوں ہے زباں یہ بائے دل! 0

حال کے اعتوں سے متقبل کا دامن تھام لے مل گئی ہے تھے کو آزادی تو اس سے کام لے عشرت آعناز میں یوں تو زمایا ہے سرک کیا کوئی ایس بھی ہے جو ذمہ انجام لے ماصنی مرحوم کی ناکا بیوں کا ذکر چھوڑ زندگی کی مسرصت باتی سے کوئ کام لے دن سُسکوں سے تیرکر دے' رات اطمینان سے صبح سے اک نویداک سام سے بنیام لے تحریقیں ہے ہوش کی دینیا خراب علم ہنوز جام مے جب باتھ میں اک خستہ ایام لے ان حجب بول سے تھے یا ہر میں لاوُں گا صرور يردهُ اسلام لے يا يردهُ استام لے مادتیت حیا ہتی ہے غارت دنیا و دیں وقت باقی ب امی بندے نداکا نام لے منسندل مقصود ہے پیچیسیدہ و دورو دراز وائے وہ رہرو کہ جو ہرگام یہ آرام لے زورِ طون ان حوادت میں نہ بہہ جا وُں تہیں ان بہہ جا وُں تہیں تصام لے یارب مری تشقی کا لنگر تھام لے فور کرما یوسس آزادی وہ ہوگا کس ترر آت یاں کو چوڑ کر جو نو د بہت وہ ام لے یوں مری آنکھوں میں ہے تصویر زیمین شباب آب جو میں جیسے انگڑائی عروس شام لے زندگی ستیاب ہو آ مئین دار زندگی کاسش ایسی کوئی کروٹ گردسٹیں ایام لے کاسٹس ایسی کوئی کروٹ گردسٹیں ایام لے کاسٹس ایسی کوئی کروٹ گردسٹیں ایام لے

موجزن اک جذبۂ عسالم بناہی دل میں ہے یں ہی کمانشکل میں ہول سازا جانشکل میں ہے جان بیان تمت سے بڑی مشکل میں ہے اك حسرت ب بول يراك حسرت ل ين ب کیا وہ کھر آنے کو اس اُ جڑی ہوئی محفل میں ہے آج عسًا لم طور کا ساجسلوہ گاہ دل میں ہے ياداياً مے كرىفى ہرسانس معمور نشاط اب تو ویرانی ہی ویرانی جسان ول میں ہے ئسن محت ط نمایشس عشق مشتیاق نمود یروہ در بردہ نشیں کے ساتھ ہی محل میں ہے کانٹس یہ دشواری سب وہ یہ ہوتی یا شکن وو کشش راہی میں ہوتی جو کشش منزل میں ہے اک دل ٹیرسوز و جیراں ہی کی گفجالیشس منہیں شمع بھی محفل میں ہے آ میٹ رکھی محفل میں ہے ڈھونڈنے دالے اُسے منزل بہ منزل کو بجو یہ یا معملوم کر تو کون سی منزل یں ہے شورسش ساحل میں کیا امن دسکوں کی جستجو
یہ بھی اک طوفال ہے جو ہر ابن ساحل میں ہے
راز ہست و بود کا اوراک تو مجھ کو نہیں سے
صرف تنی ہے خبر دہ دل میں مخفا اور دل میں ہے
تو تب مخلیق کے بس میں نہیں سے یہ یہ چیز
آج سے طرف مجبت انتظار دل میں ہے
مانگ کر مجھ کو تری دنیا بڑی مشکل میں ہے
مانگ کر مجھ کو تری دنیا بڑی مشکل میں ہے
مانگ کر مجھ کو تری دنیا بڑی مشکل میں ہے
مانگ کر مجھ کو تری دنیا بڑی مشکل میں ہے
مانگ کر مجھ کو تری دنیا بڑی مشکل میں ہے
مانگ کر مجھ کو تری دنیا بڑی مشکل میں ہے
مانگ کر مجھ کو تری دنیا بڑی مشکل میں ہے

سُبور بسام پرسینے یہ بیانے یہ کب گزری نجانے میں نے تو ہا کی تو منحا نے یہ تحب اگزری ملیس تو ٹائزان منزل مقصود سے پوچھوں گذرگاہ مجت سے گزرجائے یہ سب گزری کسی کو میرے کا شانے سے ہدر دی نہیں شاید براک یہ یو چھنا ہے میرے کا شانے یہ کیا گزری نه موجوزند گی انجام وه وجدان اقص ب حضورتهم بعد وجسد يروان يركي الررى بتائیں برہمن اور شیخ اُن کی خانہ جنگی میس حدا خانے یہ کیا بیتی صنم خانے یہ کیا گزری تواینے ہی مآل سوز عسم پرغور کریسلے تھے اس سے نہیں کھ بحث پر دانے یہ کما گزری تحسی حکمت سے کر دے کوئی گویا مرنے والوں کو یہ راز اب کک ہے سربستد کرمرجانے یہ کیا گزری تری ہر سوجب کی اور میری ہرطرف نظریں تھے تو یاد ہوگا آئینہ سنانے یہ سمیا گزری

(IAT

زبال مُنه میں ہے عرب حال کر تونے تو دیکھا ہے کن حوث نبط دخاموشی سے پر دانے پر کیا گزری دہ کہا تفاخدا جانے بہار آئے تو کمی گزرے خدا جانے بہار آئی تو دیوانے پر کمیا گزری یہ ہے شیاب اک ناگفتہ بر افسانہ کیا کمیے وطن سے کنج غربت میں چلے آنے پر کمیا گزری

ا تفات تنظر تھے کہ اُ دھرسے گزرے آه' وه چند مناظ جونظ سرے گزرے آ دمی اور تیود تن وسے کزرے کیا فرشتے تھے جو اس را بگذرے گزرے فختلف راستول كالمركز ومرجع توحقا تیری ہی راہ تھی جس را مجدر سے گزرے بحرعنسم تا كمرآيا بهي تو نحيات آيا آبروہے اسی یانی کی جو سرسے گزرے اے زہے عسالم یک رنگ شبستانِ لحد آج ہم مرصلہ شام وسحرسے گزرے میرے صحرامے جنول میں تنہیں ایسا کوئی خار جو کفن یا میں چکھیے اور نہ سرے گزرے تنگ و محسدود ہے پر داز گہر فکر و نظر جس يرسب بند مول سنة وه كدهر سے كزر کسی انسان کی تحقیر کرے کیوں انسان ا بناعب الم اگر اپنی تھی نظرے گزرے

(IAN)

کونی انسانہ ہو بن جب کے گاافسانہ دل منسرط یہ ہے کر مجت کی نظرے گزرے ساری کونب سے بہت دور ترا گھر بکلا ساری دنیاسے گزرکر ترے درسے گزرے کردیا سب کو بلٹ دئ نظر نے نظری بننے جلوب محمد سے زگرے گزرے نھا کہاں وقت کہستی کے نسانے پڑھتے صرف عنوان ہی عنوان نظریے گزرے کیسی پرداز، کچھ اس دھت کیا جھے کو اسپیر کہ ہوایا ہے ہی ۔ ہوکر کسی پرے گزرے اینی روراد مجتت یه بگاه تنقب ر نہیں معلوم یہ کس کس کی نظر سے گزرے نا له سنجگیر کیا تو نے تو نمی ماراتیر نالہ وہ ہے جو گریب ان سحرسے گزرے منزل اُسس کی ہے جومنزل سے تیہے ستغنی طلب اس کی ہے جونے کر ترے درسے گزر یه مرا گفت ٔ بر میف و پریشال متیاب كامش أن كي نظر كبعث الرسي كزرب سب بہی یو چھتے آتے ہی وطن کموں چھوڑا ؟ مما بت نے اتھیں کھیں سرتین کیول جھوڑا؟ جس میں انگردا ئیاں لیتی تھی جیات، ان ال ننی دنیانے وہ دستور کین کیول محصور ا حشرمیں ہوتی نه رسوا مری عصریال نجزی بمجھے کے آئے نرشتے تو کفن کیوں جھوڑا ؟ ب رگرانی کا گلہ اب ہے کلف سے نصول مُن نے پہلے ہی بے ساختہ بن کیوں چیوڑا؟ میں جنول پمشہ و آوارہ ت دم تھا لیکن تم نے دامن مرا ، یاران وطن کیول چھوڑا؟ حقُ و نا حق میں برستور اک آورزمنس ہے عقل نے ضب بطرا وار و رسن کیوں جھوڑا؟ اگر ا نسردگی و مُرده د بی تسمت تھی تونے زیرہ مجھے اے دور فتن کیوں محصور ا؟ ا تقلاب اسس کا ذرا سوح کے سے کوئی جواب يو چھنے آئی ہے غربت کہ وطن کيوں چھوڑا؟

(m)

اب تصنایہ ہے شہیدان رصن کیوں چھوڑا؟
فاک اور نون میں غلطاں سروتن کیوں چھوڑا؟
یہ سنرا ہے کہ پریٹان چھرے ہوئے ہمن حرم نستر د نسرین وسسس کیوں چھوڑا؟
مشر با میرے مفتر میں اگر زمزم نف مشر با میرے مبن کیوں چھوڑا؟
و مجھے لاکے لب گنگ وجمن کیوں چھوڑا؟
آمنیاں اب ہجز اک شعب لا مُردہ کیا ہے!
میں نے یہ واغ سرشاخ چمن کیوں چھوڑا؟
کوئی مسالات وطن کا شہیں پُرساں سے اب

ہے چکا ہوں میں مکر اسرے زمانے سے احتیاط اے دنیا میرے آزمانے سے صرف ایک مقصد تفا زندگی مٹانے سے تھوڑی دہر سویقے مُوت کے بہانے سے بیستی وستی یں ضدے اک زمانے سے مطئن منیں نطرت آدمی بنانے سے برگماں ہے اک دنیاعشق کے نسانے سے مات بڑھ محمیُ آحر اُن کے مسکرا نے سے اُڑ گئے سمجھی بننگے گریڑی سمجھی بجبلی کھیلتی رہی فطرت میرے آنیا نے سے ہو کسی طب رح تعمیر خالقِ خرا بی ہے الهيت قفس كى ہے ميرے آشيا نے سے ت ان دیچه او کا فر<sup>،</sup> سجدهٔ قبتت کی کا ننات جبکتی ہے میرے سرچیکا نے سے يس في ايف سجدون سے راه نو بحالي ب اُن کے آستانے تک اپنے آستانے سے غینے کا تبتہ ہمی، ہے شکست عینے کی مخسون طن میر پیدا میرے محرانے سے سیدہ نیاز اب میں میول کروں کسی درپر از مالیک لایا ہوں اُن کے آشائے سے عدر تو بجائے نود اک گناہ شانی ہے ذوقی جُرم بہترہ جُبرم بخشوائے سے نظم برم عمالم کا عرب ہے مگرت یاب نظم برم عمالم کا عرب کے دیں تھکانے سے مگرت یاب کا عرب کھکانے سے مگرت یاب کے دیں تھکانے کے دیاب کا عرب کے دیں تھکانے کے دیاب کی دیں تھکانے کے دیاب کی دیاب کی دیاب کے دیاب کی دیاب کے دیاب کے دیاب کے دیاب کے دیاب کے دیاب کی دیاب کے دیاب



5 19 19

| (4)   | سوزسرمایه ب مم سوخترسا مانول کا          | 0 |
|-------|------------------------------------------|---|
| 195   | وطن کے بعد ارباب وظن کی آز مایش ہے       | 0 |
| 190   | زہراب غم کو جذب رگ جال کیے ہوئ           | 0 |
| 194   | نغير رسمايس م، نواك ساربال ميس م         | 0 |
| 199   | ریا پہلے تومیرے دل کو ذوقِ مترعا تونے    | 0 |
| r.1 > | مكينِ لامكال يخف مسنداً دائب جہاں ہم تھے | 0 |
| Y.F   | برستم کی داد دے کرمسکرا دیتا ہوں میں     | 0 |
| ۲.۵   | جے تدبیرے ابرام ہواکرتا ہے               | 0 |
| r-4   | خاك بوس آستانِ شاهِ جيلاني مون يس        | 0 |
| r · 9 | أنيس نحاطرآ شفته كاركيا موكى             | 0 |

موز سرمایہ ہے ہم سوختہ سامانوں کا شمع کا اس میں ا جارہ ہے یہ پر والوں کا جس نے منہ سچھیرویا سارے صنم خانوں کا تھا وہ اک فا فلہ سمجے کے مکہبانوں کا غارت مال كا بخوت مجى جا نو ل كا جھونیٹروں سے بھی مُراحال ہے ایوانوں کا نحتم ، مو دور غزل سنج خوسش الحالو ل كا كالشش اس بزم بي جمع بوحدي خوانول كا ہوشش والے بھی کتے مختا طاکزئے میں جہال آج ميله ہے وہاں توم كے ديوانوں كا وہی کیتی ہے وہی بہلی ہوئی مستی ہے کوئی مصرف بھی ہو اس دُور کے مینجا نو ل کا ہم سے سشیرازہ عالم کی نہ پوھیو روداد ایک انبارے بھرے ہوئے اضانوں کا بحر منزل ہو توبے راہ روی اولیٰ تر كربراك راه يس طوراب تن آسانول كا  وطن کے بعب دارہا ہے وطن کی آزمایش ہے چمن سے دور یاران جمن کی آزمایش ب پتنگوں کی منسب انجن کی آزمایش ب یرسب تیرے ہی سورجان وتن کی آ زمایش ہے مراتب کا کوئی ورج نہیں ہستی کے محشر میں یہاں اک رنگ سے سروسمن کی آزمایش ہے محریبان سحرہ جاک سمیو شام کا برم یہ دلوانے ترے دلوانے بین کی آ زمایش ہے تغا فلہے اُ دھرمحلول کی بوجھل زندگا نی میں إ د هرصحرا میس تعشق بے کفن کی آ زمایش ہے جون کوم جمت کی جارہی ہے تان یامردی النيس مترنظر دشت ودمن كى آزمايش ب دماغ لاله وگل دے کیا ہے امتحال ابین مزاج نسترین دنسترن کی آزمایش ہے روال ہم خون کے در ما مساجدے شوالوں کے فضول اب طرب سینے وہریمن کی آ زمایش ہے

مرائع ود ون كريخا صرف المتحسان شع ويروا نه و فا بیں آج ساری انجن کی آزمایش ہے یہاڑآئے ہی ستراہ ہونے راہ منزل میں یہ تیری المت فارا مشکن کی آزمایش ہے رگ ویے میں سرایت کر کی ہے سمیت غم کی بس اب سوزوگدازرفیح وتن کی آزمایش ب وماجاتا ہے روات سے بیسام امن و آزاری نے وصب سے غلامان کئن کی آزمایش ہے نظراتے ہیں وہ صورت میں اور اکثر نہیں ستے مجھتا ہوں یہ میرے حسن طن کی آزمایش ہے سزاحق گون کی ہے موت ایا جرم خوش کی ؟ ہمارے بعداب وارورس کی آ زمایش ہے فریب ارتقارے شعبدہ بازی سیاست کی نے سانچوں میں دستور کہن کی آ زمایش ہے نه موج گربی سکاه ، رہبر ہو نہیں سکتا پر کھٹ راہر کا راہران کی آزمایش ہے بڑا نکر آزمایہ دُور ہے ستیاب سمیا کہیے ہراک میدان میں اہل سخن کی آزمایش ہے

زمرابغم کوجذب رگ جال کیے ہوئے خود زندگی ہے موت کا سامال کیے ہوئے آجا نئی جیات کے سامال کیے ہوئے برعثوب كوبشت وبهارال كيے ہوئ جو آج کل ہے رہم کو ارزاں کیے ہوئے انسال کا خون ہے یہی انسال کیے ہوئے یہ پہنےگی اثر ہے ورودِ بہار کا وحتی کھڑے ہیں جاک کربیاں کیے ہوئ نواب سنباب أو بحرا ربك شام غم یرسب ہیں ایک اُن کے بریشیاں کیے ہوئے صحرا میں جگنووُں سے سننا روں سے حیرخ پر فطرت ہے دور دور جرا غال کیے ہوئے محشريك آگيا ہے مراعالم جول ستیرازهٔ دو کون پریشاں کیے ہوئے الے سائل ا أن كے دريہ نه الك كت حل مالك بڑھ حبا' دراز گوشہ داماں کیے ہوئے

پھر ہو کہیں طلوع کہ صدیاں گزر گئیس ہستی کی وا دیوں کو ورخشاں کیے ہوئے آمادہُ خرا بنُ عسالم ہے ارتفت تطرے کو بحرا بحر کو طو تاں کیے ہوئے ر کھٹ تبرکات میں زنجیر کو مری يربھى ہے سجدہ درزندال كے ہوك بھرا نتف ات سر که زمانه گزرگیب تجدید عهدو زحمت بیمال سے موک إل كفسىر بار ہو بگہ مست سے مگر اندازہ ' نزاکتِ ایساں کیے ہوئے فطرت کے تیوروں میں ہی پھر کھھ نے شکن اک اور انقلاب کاسامان سے ہوئے تياب ايك ساده ورق ب حيات حال مترت گزرگئی کوئی ارماں کیے ہوئے 0

نفرر بنمامیں ہے، نوائے ساربال میں ہے میری آواز بھی شامل ورائے کاروال میں ہے تو ناحق حسرت طولا ني عمسبر روال ميں ہے حیاتِ جاودال ترک حیاتِ جاود ال میں ہے خداجانے نہیں ہے یا بھا و راز دال میں ہے مراک عنوان ہر تارا کتاب آسما ں میں ہے ابھی سے فکر تمنیایش زمین و اسمال میں ہے اُ کھے گی بھروہ دنیا جو جاب خاکدال میں ہے لہوکتنی امیدیں جانے کس کس کی ہوئی ہوں گی اہمی تک بوئے خوں گر دوغیا رکاروال میں ہے ملی تو مجسب کو آزادی مگر اس عالم نومیں تفن ہی کا سااک عالم فضائے آشیال میں ہے بهت مشکل ہوا دیر دحسکرم کا متحد ہونا محراب اک حدِ فالل بالکنا قوس وا ذال مس ہے سافر اپنی سی رائیگاں سے ہونہ آزردہ ترا ذوق طلب محفوظ سعی رائیگال میں ہے

رین بهشیار جو آسوده خاطرین بهارون میں كربوك انقلاب نو موائ ككتال ميں ب کلستال لالہ گوں ہے خون ناحق سے گرا بہی دہی ہیلی سی رنگینی مزاج باغباں میں ہے زمیں کے انقلاب اب یک ہزاروں انکھ سے گزیے نظراب أتنظ إرا نقلاب آسمال میں ہے نظامت کیول نہیں ملتی اسے دیر وکلیسا کی ؟ بھیرت کی کمی شاید حرم کے پاساں میں ہے دل ان میں پیدا ہوتو ان ان طور بن جائے۔ د م سے سجدوں کی وہ گرمی جو سنگ آنتاں میں ہے مجت مشترک اک قدر ہے ابنائے آدم کی رواج اس کا ابھی یا تی ہے اور سانے ہماں من تقا عنوں سے ہے تفل گرم ، ہم خا موسس بیٹے ہیں انركت بمارى نيم گفته واستال ميس ب بڑھا کے جا یو نہی گیرا ئیال اپنی عفیدت کی یقیں میں خوروہ آجا کے گا تھے کر جو گمال میں ہے فدا ده دن کرے بریا ہو محشر اور دیجھوں می*س* که رو دا د جهال کی بیش کش میری زبان میں ہے تجفلا دون تس طرح تباب صدساله تعلق كو مرا سسرمایہ ماضی ابھی ہنڈ شال میں ہے

دیا پہلے تو میرے دل کو ذوق مذعا تو نے پھراس کونا تمامی ہے کے سب کھے ہے وہا تو نے جهان نو کی دے کراک نوید جب گفرا تو نے مجھے خواب سبرمنزل سے بھی چو کا دیا تو نے مزاج محفل عث الم، بهت ناساز و برنم تخیا مل دی اشک و آہ عشق سے آب و ہوا تونے شب م آنسووں کی اوٹ سے بی نے یہ دکھا م بڑھاکر ہاتھ ایٹ چولیا دست دعا تونے تری عادت یه قر بال اور اینی وضعب اری پر کر ساری عمر بارب کی خطایس نے عطاتو نے ابھی ہے سے رفروشی مقد تھیل ون واری الجھی مجھا کہاں ہے میرا معیار وفا تونے مندا ق عشق کوجب زود آمیزی عطاکی تھی بنا یا کیوں مزاج خسسن کو دیر آشنا تونے . مجھے ڈھونٹ توکس سنے سے ڈھونٹرے ڈھوٹٹے دالا؟ مسی منزل یہ چھوڑا بھی ہے اینا تقشِ یا تونے ؟

بیں یہ مجھا ہوں معنی انقلاب ناگہانی کے ك جب يا إنهال جا إنبرل والى فضا تون مجھے کبول سونبیت ہے انتظام محفل عسالم بنا رکھی تھی میں نے محفل عالم کی یا تو نے ؟ ترا ہونا تو برحق ہے مگر آئے یقیں کیوں کر مری آوازیراب مکم محمی دی ہے صدا تونے! پرستش اسواکی اسس لیے دستور دنیا ہے كم شايدرُخ يه والا مو نقاب ماسوا تونے وہ پیمان ازل الکوں برس کی بات! بہنے ہے "السُتُ" كب ك خود بى كبدريا موكا "بلى" تون چن میں رات بس لیتے ، توکیب دنیا بدل جاتی وہ غنچ جن کو قبل شام ہی مرجعا دیا تونے ابھی تو اصل منزل دور ہے تیری رسائی کی ابھی توطور ہی کک طے کیا ہے فاصلا تو نے ترے اشفار لے ستیاب وہ سمجھے جوعارت ہو كناك ہى كنائے ميں بہت كھے كہدويا تونے

مكين لا مكال تقے مسندآرا ئے جہاں ہم تھے وإل مطلق عروج آ دمتيت تخفا' جهال بم تقع جهال کوئی منتفا ہمسایہ فطرت و ہا ک ہم تلفے ادا فهم مشيت راز دار كن فكال بم فظ جهال بم تخفي مسلسل تھی وہاں بارسٹس بحلی کی رہاں انوار کے گھنگور بادل تھے جہاں ہم تھے نشاط جاوداں سے کردیا محروم کیوں ہم کو؟ خلا والے تھے، شایان نشاط جا و داں ہم تھے پھراُس پریشم کیستی میں بھینیکا ما وتیت کی مرامت ب كرمير مجلس روحانيال بم تحف ملم ہے ہماری او لیت برم ہستی میں ورا کے بے خودی یہ تو بتا دیتی کہاں ہم تھے؟ اب اک جرعه متراب کیف وستی کا نبس ملتا مجھی مے خانہ تسنیم کے بیرمغاں ہم تھے بهت صبر آزما تقیس ره طخذاری وارف کی کی عربرر مجذرين كاروال دركاروال بم تق

(4.4)

ہیں قسمت نے بھراس آستاں کے یامس بینجا ما جال سجدے کیے اتنے ہی جینے سرگراں ہم کھنے گدائے وارقی کہتی تھی ہم کو مختسر سے دنپ وقارِ مند تھے ہم عظمتِ ہندوستال ہم تھے شکار گردش دورال کیا بھر، تم کو نطرت نے یکایک مجرامیرانقلاب ناگهان ہم کنے نہ ہے اب وہ جبیں سائی یہ سنگ آستان اُن کا دہ دن اب یاد آتے ہیں کہ وقف آساں ہم تھے حضوری سے کیا کیول آج محروم آب نے ہم کو بتول کے دوریں بھی آپ کے جیجے نوال ہم مجے ہیں تو آپ سے جودو کرم ہی کی تو تع تھی كب إس بيدادك قابل تصيب رسمنال بم تق الضيانے ہی افسانے ہیں وہ بھی روح سے خالی دہ کھھ اسسرار لا ہوتی تھی جن کے ترجاں ہم تھے حريم دوست كي عصمت كوكيول غيرت نهيس التي ابُ اُس ك ياسال بين غيرُج سكياسان م تق عرستهاب په ب عبار منی مجوری و دوری دہیں بھرلوٹنا ہے ایک ن ہم کوجہاں ہم تخفے برستم کی دا د دے کر مسکرا دست ہوں میں ځن کو ذوق جفا کا حوصلا دیت ہوں میں ا پنی خلوت اُن کے جلورُں سے سجا دیتا ہوں میں جب وہ سے ہیں سبھی شمیں مجھا دینا ہوں میں ہیں زمانے میں ستم میری انساں سازیاں خاک کے پتلے کو بھی انساں بنا دیتا ہوں میں ميرك الفاس طلب مين منزلين ليتي بي سائس ر مجذر کو ہرنفنس اک رہنما دینا ہوں میں جب کوئی مہرووفا کا مجھ کو رہتا ہے فریب دیچه کر ماضی کی جانب مسکرا دیتا ہوں میس کیا حوال موش ول کیا ' جان کیا ' ایمان کیا لو شغ والاتو ہو، سب کھے کٹا دیتا ہوں میں یاد کرنے کا مزہ یہ ہے کہ گم ہو ماسوا جب وہ یا و کتے ہی خود کو بھی تھلا ویتا ہوں میں سوزدل سے ہے مجتت میں بقائے جا وداں زنرگی کو آگ سے نشود منا دیتا ہوں میں

میراسجدہ ہے شکستِ سرکرنٹی کا سُن ت سر حفیکا کر ساری ونیا کو تبفیکا دیتا ہوں میں تا وفا کو مشانِ عالم پر مرااحسال رہے کوئی کے تو قرص بھی جنس وفا دیتا ہول میں میرا درس زندگ بے اک صدائے باز گشت انتہا گوتھی 'نوید ابتدا دننا ہوں میں یه نہیں منظور ہو ڈوئن نظب رکا خت اتمہ نو دانشا دینا ہوں *برٹ خودگرا دینا ہول میں* خابق نور سویدا ہے مراحب نظب بھیک میں اندھوں کو بروین سہا دیتا ہوں میں یہ مراایت ربھی مشیرٹی ہرافیانہ ہے خون توكرتا ہے كوئى، خون بها دينا مول ميں اب کوئی مشکل سے کھا سختا ہے منزل فریب كاروال كو ذوق منسنرل آزما دينا مون ميس طاق میں اکثر وہ رکھ دیتے ہیں جن کو چوم کر دل انخیس افسرده نیولول میں ملا دینا مول میں ارتعتا ہے آدمیت ہے مری محفل کا دُور با رو کش کو ایک دن ساقی بنا دنتا مون میں میرے استغناک اے تیاب نیاحنی مذروجیم برنظرے اپنی درس کیمیا دیتا ہوں میں

جے تربیرے ابرام ہوا کرتاہے وہی ہرکام میں ناکام ہواکرتا ہے فكر انجام تجه عشق من كيول ب يعني اس كا أعناز بى انجام مواكرتا ب ومم ب تجه كو توعلم اور نظر پپداكر مسلم ہی مانع اورام ہواکرتاہے وہ اعادہ ہے مرے وروسحر گاہی کا جو بھرے باغ میں ہرشام ہواکر تاہے جلوهٔ مهرمیس مهتاب کی تا بانی میس ان سے ملت سحروشام ہواکرتا ہے جوجا بول میں بھی مشکل سے نظراً تا تھا اب وه نظساره سربام بواکرتاہے حب گزرتے ہیں رہ صبر درضا سے رمرو سجدہ سنکریہ ہر گام ہواکرتا ہے أعبنام بى كرياد جوكرنا ب مجف نام لين سے وہ برنام ہواكرتا ہے

(4.4)

پردہ سرخوش مے کدہ رنداں میں چارہ گردسش ایام ہوا کرتا ہے بادہ عشق کی تحصیص ہے میرے ہی ہے میرا مشرب بھی کہیں عام ہوا کرتاہے شعر بول کہا ہے ہے بھرد کلف تیاب شعر بول کہا ہے ہے بھرد کلف تیاب جیسے اسٹ تحف کو الہام ہوا کرتا ہے خاک بوسس آستان شاہ جیلانی ہوں میس كاش اسى مٹى ميں مل جا دُن اگر فانی ہوں میں آج کس درباریس مجونزل خوانی ہوں میس مطلع نانی یہ کہتا ہے کہ لاٹانی ہوں میں دا تعبِّ اسرارِ ايوانِ سيلما ني مول ميل نا زے عرفان کو مجھ پر دہ عرفانی ہوں میں صدرِ مخل میں مرا منبررہے سب سے بسند مدح سبع حضرت مجوب سُحاني مول ميس ہے تفتور کو میشر سا خری بنداد کی غوت عظم كا ارادت مندره حاني مول ميس ملسله میرا پہنچت ہے شر کولاک یک یادگارِ انتخارِ اج ان نی موں میں ہربُن ہو ہے مرااک مشرقِ روحیانیت ظلمت عالم يس مجبور ورخشاني مول ميس عے بی دیج سرمدی ہے میں سرایاروح ہول كون ب يحر زنده جا ديد اكر فاني مول ميس

اليس خاطر آشفة كاركب بوكى بہار کو نہ پکارہ بہا رکیب ہوگی بگاہِ جلوہ طلب کا مگا رکیب ہوگی جب ایک بارنہیں باربار کی ہوگی جنول سے کوششش صنبط بہار کیا ہوگی جمن کی خاک جمین برده دار کیا موگ الخيس كا تفته ركيس بدانسال ميري یہ اُن کی خاطرنازک یہ بار کیا ہو گ کنارِ ذوقِ ابدمیں یلی ہے جو اُ میید حریف زنرگ منتعار کیا ہوگ سکوتِ شامِ لحد ضامِن سکوں ہے مگر نُلا في ول شب زنده دار كيا هو گي اب اُن کی عید بشکل دعیداً تی ہے ہتم زدول سے خوشی ہمکنار کیا ہوگی ریاعن قدس کے ہم لوگ سے والے ہیں بمیں ہوائے جہاں سازگار کیا ہوگی

خود اپنے کیٹ کا عرفان جس نظر کو ہنیں وہ وروعش کی بروردگار کیا ہوگ پڑھیں گے دامن منزل یہ قافلے والو! نماز مشكر سرر محذار نحي موگى جنول ہے رازکشا محن را ز کا عمّا ز بگاه پرده درو پرده دار کیب بوگ بگاہ محسن کو ہے زعم اپنی شوخی پر خدا کے سامنے بھی کثرمسار کیا ہوگ ابھی مباز بھی ہے راز آدمی کے لیے حقیقت اس برابھی آشکار کیا ہوگی بندها بواب رك جاس رشته غمر دوست اب اوررسم وفا استوار کیا ہوگی رُخ حیات کا غازہ ہے گردراہ وفا یجس کی خاک ہے وہ ریگذار کما ہوگی كليم وطورية تنقيد ابل موش غلط! نه جائے مصلحت حسن مار کیا ہوگی کفن کو خاک لیدکوزمیں نفنس کوسکوں اب اور ت درغریب الدّیار کیا ہوگ ہول انقلاب طبیعت سے مطنن تہاب قرارہے ہی نہیں بے قرار کیا ہوگ

ج ١٩٥٠

| rir | <ul> <li>نسردگی کی تبول میں باتی حرارت زندگی ملے گی</li> </ul> | ) |
|-----|----------------------------------------------------------------|---|
| PIH | الله الله الله الله الله الله الله الله                        |   |
| TIA | ﴾ کو کے جاناں کے جب آنار نظر آتے ہیں                           |   |
| ++. | سحر ہوگ تو بھر ہوں گے انق سے ضونگن ہم بھی                      |   |
| trr | ﴾ یہی شکل شکن عقد و گٹ معلوم ہوتی ہے                           | 0 |
| 473 | ﴾ "فاصدېن جېرئيل عليه انشّام بچي                               | 0 |

نسر دگ کی تہوں میں یاتی حسارات زندگی ملے گ بگاہ نے دور تک کریدا ، تو اگ دل میں دبی ملے گ بہت منظم ہے برم عالم ایساں ساوات ہی ملے گی جو سشام کا روستنی ملی ہے توسیح کے تیر کی ملے گی یہ ب افعولاً یقیں کہ مرکز کوئی نئی زندگی ملے گی حیات جب عارضی ملی ہے تو مؤت کیوں والمی ملے گیا سمجھ کے بے چارہ ُ اسس نے قبھ کو گرا دیا اور بھی نظرے سمجھ رہا تھا کہ اس کے درسے جزائے بے چارگی ملے گی جو تحجه کو منزل پر ہے پہنجین تو عل مراتقش رم دی پر میں جس نصامے گزر کیا ہول نصا تھے بھی وہی ملے گ ك كش كشول سے بيا كے وامن خميدہ سر مُرسكول كرز جا كم شورشين جس قدر من سب ك مال من خامشي ملي كي جگار تاروں کی تیر گی میس نشار ذرّوں کا روشنی میں اللی اسس حشر زندگی میس کسی کوت کین بھی ملے گی ؟ خوشی وغم سے بہال ومادم ہے امتزاج مزاج عالم نفس نفسس پرسلے گا مائم فدم قدم پرنوش سلے گ خودی جومعناً ہوخود رستی توے بلندی بھی بین بستی مطے گا انسال کو راز مستی خودی سے جب بیخودی ملے گی جواب دہتی ہے جب بصارت توعود کرتی ہے خود بھیرت جهال انرهیرایشا مواسع و می تجھے روشنی ملے گی حیات ارہ یہ مرنے والے حیات ارہ ہے موت ہی سے یہ زندگی پہلے ختم کرلے تو پھے۔ نی زندگی ملے گی جہال میں ہے دور کس میرسی پہال کسے کون پوجیتا ہے! نه ت در فرزاعی کی موگ نه داد دیو انگی ملے گ سكون كہتى ہے جس كو دينيا سكوت يس ہے يا گفتگوس کلی کہ ہے اکسکوت مطلق سکول سے دامن تہی سطے گ سجود آدم كى عظمتول بركرك كاجب غور تفس خودسسر تو آدمیت کی رفعوں پر حقیقت آدمی صلے گ دعا میں کریا نہ کر جوملنا ہے اس میں کھ مبش و کم نہ ہوگا جو چنر تفت دیر ہو حکی ہے ، بفت در تفتریر ہی ملے گی عدم یه ترجیح میں ازل میں وجود کو غالباً یہ ویت خبر منتقی از ندگی ہزاروں سبتم ملائی ہوئی ملے گ جوہبیب نقر دیکھنی ہو گزر کسی بوریا نشیس پر كالمسربسجده منجھے يہيں پرجلالت فسردي ملے گ نه مجول ك تارك مجتت إكر ترك ألفت مجعي الخلش ب جو پھانس تونے بکال دی ہے وہ بھانس ل میں ملی ملے گ ذراسی خاطر شکستگی کی نہیں ہے بر داشت آدمی کو کلی کو دقت شکست دکھیو تو سحراتی ہوئی سلے گی سکول سے مایوس ہونہ راہی حیات ہے راہ ابتدائی ابھی تو منزل ہے دور تیری سلے گی تسکین بھی سلے گی کہاں ہے میتباب کا وہ دل اب جو اُس کے بیلو میں جستجو کی گھٹا ہوا سا دھوال ملے گا اُڑی ہوئی فاکسی سلے گئ

وُزر محیا گزران دورغم' نوش کی طرح خزال بھی ایک ہوائتی بہاری کی طرح تغیرات ہی مجھ میں بھی زندگی کی طرح مجھی کسی کی طرح ہول مجھی کسی کی طرح دولفظ ایک ہی معنیٰ کے ہی شکست وگفت یہ وقت ول پہنجی آ تاریا کلی کی طرح تری گلی سے تکل کر بہت خراب ہوئے کیں نہ چین ملا بھے۔رنزی گلی کی طرح نیاز ہی کی مرے نا زیس بھی شان رہی خوری کی امریمی آئی توبے خوری کی طرح رہ بات مجھ سے *کرے جس میس* آ دیتت ہو فرشتے آیک مرے پاکسس آدمی کی طرح ميس فطرتاً مول عنسم اندوزا قبقه كبيا! ہنسی بول یہ نہ آ کی طبی منسی کی طرح ہ انتفات میں اُن کے فریب پوشیدہ کہ دشمنی بھی وہ کرتے ہن وستی کی طرح

رہ حیات میں انسال کی آزمایش کو ہے اک مقام غریبی بھی خواجگی کی طرح رواج تیری پرستش کا آستال سے نہیں مرے نیازنے ڈالی ہے بندگی کی طرح الرَّحِهِ ول میں کوئی مدّعا تہیں نیسکن کھڑا ہوا ہوں ترے دریالتی کی طرح شرک حال توجہ ہوئی ہے جب اُن کی يك اعظ بين اند حير الجي جاندني كي طرت ويمجه ل توم ناس عركول مد درب ك موت ايك حقيقت ب زند كى كى طرح نه کرمری ابدی صحت دنشاط کی نیخر كريساره كرتم عيناب آدمي كي طرح شماتت اُمرًا ، با دجودِ نفت ریز کی غيورے كوئى سيماب وارثى كى طرح ؟!

كوك جانال كے جب آثار نظرا تے ہي راستے مطبلع الانوارنط رائے ہی سرخوسش نشه ويدار نظسرات بن آئين پشت به دادانطسرآتي زایجے عشق کے بے کا رنظے رہتے ہی یہ بھی اُن کے ہی طرفدار نظے رائے ہی سربسجده درد دوار نظسراتين میرے ویرانے کے آثار نظراتے ہیں متحد کا نسرودیں دار نظراتے ہیں منتنئہ نو کے بھر آٹار نظرائے ہیں ہے یہ ونیا بر وراست نظری اُن کی آ مسرے سب مجھے بیکار نظر آتے ہی چشعم برراہ ہی ہررا مگذر کے ذرے سب سفرے ہے تیار نظراتے ہی يھيتے بھرتے ہي وہ محشريس كرحسب وعدہ سب انفيس طالب ويدارنظرات بي

رات کو اُٹھ کے بھیرت سے بھی کام تولے تیرگی میں بھی کھھ انوار نظر آتے ہیں بشرتیت کے تقاعنوں سے ہیں ان اں بدنام نا خطبا وار' خطب وار نظر آتے ہیں اس خراب می مری عظمت رنست کے ہنوز وصندم وصندع سے کھ آنارنظر آتے ہی كل كسى قا فطے يں جن كانه تھا كوئي مقام آج وہ ت فلد الار نظر آتے ہیں مض عشق کا مکن ب نظرای سے علاج لوگ ہوتے نہیں بمیارا نظراتے ہی لائی ہے صبح تیامت حب رآ مر دوست نظرانے کے کھ آٹارنظراتے ہیں بائ یه دور که اب میرس معاصرتهاب مسيكرون مي كهين دوجار نظراتي مي

سحر ہو گی تو بھیر ہول گے ا فق سے ضوفکن ہم بھی كرسورج كي طرح ووب بي ك شام وطن بم بهي ہیں اب آزا دمثل بھہنے و ربگے جہن ہم بھی وطن كو تيور كر سبحه مي منهوم وطن بم بحي مجھتے ہیں اسے راہ یقتیس کا راہرن ہم بھی خرد کا دیکھتے آئے ہیں یہ دیوانہ بن ہم بھی قدامت بروری کا طعن کی دیں زیر کہنے کو ا بھی تک ہیں پرستار روایا ت کہن ہم بھی حقیقت ہے کہ اک پٹھریہ توڑا عمر بھر ہم نے مگر رسماً کے جاتے رہے ہیں بُت شکن ہم بھی دہی بُت خانے میں آتا نظر جو کھھ حرم میں ہے جو ہوتے حامل حسن بھاہ بر بہن ہم بھی الا اے اہل گلشن ! خوش رہولیکن بیشن رکھو تحصاری ہی طرح سے رابک و آہنگ جین ہم بھی تیامت کو ضرورت ہو تو وقتی طور پر لے لے لگا لائے ہی اپنے ساتھ اکتبیع کفن ہم بھی

(T)

ہمیں بھی ساتھ لے لیں سشمع بردارا ن آزادی كرين مدّت سے مشتاق فروغ الجن ہم بھی وراسی بات پر سسر بھوڑنا ہم کو نہیں آتا مستحضے کو مجھتے ہیں مذاق کو بحن ہم بھی منایہ ب کرم سب کے خدا ہو سب کی سنتے ہو اجا زت ہو تو ہوں آما دہ عض سخن ہم بھی خکراے آب جو گلشن برامانی یہ ناز اتنا مجھے تویاد ہوگا سکتے جین اندر تین ہم بھی گرال عظمت فرست عالم بالا یه این لیکن کھے اپنا وزن رکھتے ہیں تہ حرخ کہن ہم بھی كوئى بم سے بھى يو تھے! انجن كى جلوه سامانى رہے ہیں آیئٹ بن کر میان انجن ہم بھی زمانے کا تعتاضا ہے یہ گرد آلود کی اپنی زمانہ بربن بدلے تو بدلیں بیربن ہم بھی نہیں سیاب ہم کو ہا و ہوئے عام سے مطلب که بهی منجملاً حسلوت نشینان وطن ہم بھی

يبي شكل شكن عقده كت معلوم موتى ہے مجتت میں مجھے سنان عدا معلوم ہوتی ہے یہ دنیا جوسسرایا شعبدامعلوم ہوتی ہے بھیرت کی نظرسے دیجھ کیا معلوم ہوتی ہے سكوں افزا ' دل ا فزا' جا نفزا معلوم ہوتی ہے مجتت ہی مجتت کی روا معلوم ہوتی ہے حيات اب رو براه انتها معلوم ہوتی ہے محر ہرآواز، آواز در اسطوم ہوتی ہے كُفُ للأكرتي ہيں آنگھيں منزل دل يک بہننے پر یہاں اکر حقیقت آبینا معلوم ہوتی ہے یه دوری کا کرشمه ب کرمیری آه اُس در یک رسا ہوتی ہے لیکن ارسا معلوم ہوتی ہے صنم حن نه نہیں تو اور کیا ہے عالم صورت! ہراک تصویر کا نسسر اجرا معلوم ہوتی ہے

وہ غافل ہوکے اپنی یاد کی شدّت بڑھاتے ہی تغا فل میں بھی اک شانِ و فا معلوم ہوتی ہے كونى آوازنے كہتا ہے كوئى ساز كا تعنيه مجھے تو نور بدولت کی صدا معلوم ہوتی ہ کے چوڑوں کے ایت بنا لول کیا کروں یارب! یر دنیا ما سوا ہی ما سوا مصلوم ہوتی ہے دجود حق ابھی ہے درس اول ذہن انسا ل کا یعبلم و آگہی کی انتہامعلوم ہوتی ہے سمند کا پیظرف! اور اس میں بیم اضطراب ایسا مجھے ہر موج آتش زیر یا معلوم ہو تی ہے وہ خود اپنی نظرکے رازسے نا آشنا ہوں گے جنھیں اپنی نظرراز آشنا معلوم ہوتی ہے حقیقت عالم معسلوم کی پیجیا ننے والو! حقیقت میں یہ ہے معلوم یا معلوم ہوتی ہے مجهى شا دابيال اس سرزيس كومل نهي سكتي یہ قربال گاہ ارباب وٹ معلوم ہوتی ہے م كهرا المنظلوم إسن كي فلا أك ون خسدان آج تیری ہم نوا معلوم ہوتی ہے رًبا رکھاتھاجس کوضبط نے غربت کے سینے میں دہ شورش اب جہاں میں جا بجا معلوم ہوتی ہے یہ رازاب دورِغربت میں کھلابے خانماں ہوکر كهط كيول عنسم نصيبول كوبلا معلوم بوتى ب کھا سے وقت بھی آتے ہیں جب مایوس انساں کو خوشی بھی اک طسرح کا سانحا معلوم ہوتی ہے ہوا با ندھی ہے آزادی کی یار ان گلتاں نے مگریہ صرف کچھ دن کی ہُوا معلوم ہوتی ہے شکفتِ خاطراب ستیاب تھی جو شاعری پہلے طبیعت پروہ اب اک بارسا معلوم ہوتی ہے طبیعت پروہ اب اک بارسا معلوم ہوتی ہے ت صدی جرئیل علیه الشلام تھی ہے کیا مقام شعروادب کا مقام بھی یں اہلِ ظرف و دوق تھی ہول تشنہ کام بھی ميرك يے حسلال بي مشرب مدام بھي دہ بھی ہیں اور گرم ہے دربارِ عام بھی اے کاسٹس ہو مجالِ سسلام و کلام بھی ونبا کا ہجر دوست نے بدلانظام بھی ایسا ہوا کہ صبح کے ساتھ آئی ٹ م بھی دہ لوگ کا مگار ہیں جو پخت۔ کا رہیں تیرا تو زوق خام بھی ہے ناتمام بھی فطرت پرست مول مری قسمت میں کیا بنہیں روسشن عذا رصبح تبھی گیسو نے شام تبھی تحی غور اینی برتمیٔ حسال پر کردل بكرا ا مواب، رم جهال كانظ م جهي

ہو دور بیں بگاہ توغم ہے ہراک۔ خوشی آئیٹ سحرمیں مجھلکٹی ہے شام بھی کس چنز کی کمی ہے مجھے ، گو انسیر ہول الله کے کرم سے ہے وانہی وام بھی مو توت ہے صلاحیت اکتساب پر فیضان اُن کا خاص بھی ہے اور عام بھی اس دُورمیس قتاعت ایل بنگاه و کھ ب برق طور حب لوه بالائ بام مجمى تيرے حضور رقص مجھی جائز ہے، وجد كيا! وربنر مراسجود تجفي ناقص تبام بجي ہ برجگہ محرکبیں اس کا بت نہیں دہ صاحب مقام بھی ہے لا مقام بھی اے دائے فرط شوق کی ہے احتیاطیاں! لیتے نہیں ہیں اب وہ محبّت کا نام تھی دا نستہ نے فرا ت کی لڈست مجھی مجھی یعنی ہے اک عذاب وصال دوام بھی میری شب مزار کی ویرانیال مه یوچه! ٹوٹا یڑا ہے سلسل<sup>ر</sup>صبح دٹام بھی اے یارتیرا ذکر ہے ذکر خدا کے ساتھ "يارب" كها تو جيسے ليا تيرانا م تھي بیمیان سنام فجه کویفیس دل کوضطراب! جی جا ہت ہے جیج سے ہوجائے شام کھی (PP4)

جی میں ہے صیدخانے سے پرداز سیمی اوراس طرح کر ساتھ تفنس بھی ہو دام بھی ستیماب جو بیمبر امن دسسلام ہیں اُن کو مرا درود بھی پہنچے سسلام بھی





دل کی تنی دل میں اور و بن کی و بن میں گفی
 دل کی تنی ترا عذار ہے میری نفرسے دور

مهم ر نو مرسطه مل شب به زمانهٔ علالت اور به حالت فالح میس کهی گئی

دل کی تھی دل میں اور دمن کی دمن میں تھی يه اک عجيب بات تري الجمن ميں تھي ہم تھے تواہب وصوم سی باٹ اور بن می کھی ہر رہے کی بہار ہمارے تین میں تھی شام ابد کی فجہ یہ نمٹ ایاں تھی وار دات اس درجه روشنی مری صب سطح کفن میس تلی قائمُ مق م كولُ ما تخا ميرا بعبد مرك غالی جگر بھی اُن کی تھے۔ری انجین میں تھی آخراجل نے آ کے کیسا اس کا فیصلہ دنیا ہے اک نزاع غلط ما د من میں تھی دل تفسا مرا حواد نب سے سوزناک گوما که ایک مشعبع کسی انجمن میس تحقی گریخیا یه کوئی راز تو بُت کیوں خموش تحقے كونيُ توبات بُت كدهُ برنمن ميں تھي دہ دلیس میں شہید ہوئے یہ بدلیس میں یہ وجہ ا منتیاز حسین وحسن میں تھی آنا تحف ذكر" تاج " برابر زبان پر ستياب روح مشرمين يا دوطن يس تقي

## ه و نومبر منصاف به زمانهٔ علامت کبی گئ

زگیس ترا عبٔ ارے میری کظرے دور گلشن مع بہبارے میری نظرے دور محو نظب ارہ بارے میری نظرے دور میرا ہی انتظارے میری نظرے دورک مول رسمندار شون میں یاکوب رائ ون حالا کر رنگذارے میری نظرے دولا میں کررہ ہوں قطع تعسلق جسان سے تصویر روز گارے میری نظرے دور فسوس فچہ کو ہر بُن مویس ہے ٹوک شار گو نیشن نوک خار ہے میری نظرے دور ے استان یار یہ بردم مری جبیں گو آستان بار ہے میری نظرسے دور تياب جينے إغ سے ہو دورفصيل مكل یوں جیہ۔رہُ بنگار ہے میری نظرے دور